

عالق



#### UNDER TOTAL

خطبات عمرت مولانا محد تقى عماني صاحب دظلم

منبط و ترتیب \*\* محمد عبدالله میمن صاحب مقام \*\* جامع مجد بیت المکرم، گلشن اقبال، کراچی

اشاعت اول 🖛 جنوري ١٩٩٨ء

דבוו 🖦 נפאות

ناشر الله مين اسلامك ببلشرذ، فون: - ١٩٢٩٠٣٣٠

باجتمام 🖦 ولى الله ميمن

قيمت العه -/ روي

### ملنے کے ہے

- ♦ ميمن اسلامك بيكشرز، ١/١٨٨- لياقت آباد، كراچي١٩
  - دارالاشاعت،اردوباذار،كراچى
  - + اوارواسلاميات،١٩٠١ماركل،الامور٢
    - کتیه دارالعلوم کراچی ۱۳
    - + ادارة المعارف، دار العلوم كراحي ١١
    - کتب خانه مظهری، گلثن اقبال، کراچی
- ◄ مولانا قبال نعماني صاحب، آفيسركالوني كارون، كرايي

#### حضرت مولانامحر تقى عثاني صاحب مظلبم العالى

#### انع الالطاقين الأنافخ

الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعدا

ا بنے بعض بررگوں کے ارشاد کی تھیل میں احتر کی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد میں اپنے اور سنے والوں کے بعد جامع میں ہیت المکرم محافن اقبال کرا تی میں اپنے اور سنے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے معزات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحداث احتر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بغضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہماری کا درید بنائمیں۔ آمن۔

احتر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ مین صاحب سلّہ نے کھے عرصے ہے احتر کے ان بیانات کو ثبیب ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرواشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو قائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيسٹول كى تعداد اب ڈھائى سو سے ذاكد ہوگئى ہے انہيں بل سے كھ كسے كھ كستول كى تقارير مولانا عبداللہ ميمن صاحب سلمہ نے تلبند ہمى فراليس اور ان كو چموٹے چموٹے چموٹے كہوء "اصلاى چموٹے چموٹے كہوء "اصلاى خطبات"كے نام سے شائع كررہے ہيں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احترفے نظر ثانی بھی کی ہے، اور موصوف نے ان پر

8

ایک مفید کام بھی کیا ہے کہ تقاریم میں جو احادیث آتی میں ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کردیے میں اور اس طرح ان کی افادیت بور گئ ہے۔

اس كتاب كے مطالع كے وقت يہ بات ذہن ميں رہنی چاہئے كہ يہ كوئى با قاعدہ تصنيف نہيں ہے بلكہ تقريروں كى سخيص ہے جو كيسٹوں كى دو سے تيار كى من ہے، لهذا اس كا اسلوب تحريرى نہيں بلكہ خطابی ہے۔ اگر كسى مسلمان كو ان باتوں سے فائدہ پنچ تو يہ محض الله تعالى كا كرم ہے جس پر الله تعالى كا شكر اوا كرنا چاہئے، اور اگر كوئى بات فير مختل يا فير مفيد ہے تو وہ يقيناً احقركى كسى فلطى كا كو تاى كى وجہ سے اگر كوئى بات فير مختل يا فير مفيد ہے تو وہ يقيناً احقركى كسى فلطى كا كو تاى كى وجہ سے بہلے اس الله على الله على كا كو تاى كى وجہ سے بہلے الله تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ سب سے بہلے الله تاب كو اور پھر سامعين كو اپنى اصلاح كى طرف متوجہ كرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم نہ بہ نتش بستہ مخوشم نفے بیاد توی زنم، چہ مبارت دچہ معانیم

الله تعالى است فننل وكرم سے ال خطبات كو خود احقركى اور تمام قاركمن كى اصلاح كا ذريع بنائي، اور يہ بم سب كے لئے ذخيرہ آخرت ثابت ہوں۔ الله تعالى سے مزيد رُما ہے كه وہ ال خطبات كے مرتب اور ناشركو بھى اس خدمت كا بهترين صله عطا فراكمى۔ آئين

مجر تعقى عثاني

الاررع الاقل الاسلا

#### الله الله الأَخْيِّ الرَّطْيِّ الرَّحْيِّ



الحمدالله "اصلاحی خطبات" کی آخوی جلد آب کی بہنچانے کی ہم سعادت ماصل کر رہے ہیں، ساتویں جلد کی معبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے آخویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمدالله، ون رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف چید ماہ کے اندر بیہ جلد تیار ہو کر سامنے آگئ، اس جلد کی تیاری میں براور کرم جناب مولانا عبدالله میمن صاحب نے اپنی معروفیات کے ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکاله اور دن رات کی انتقال مان کی انتقال مان کی اور عربی برکت عطا فرمائے، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور موقت فا فرمائے، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توقیق عطا فرمائے۔ آمن۔

ہم جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مرحلتم اور مولانا عزیز الرحمٰن صاحب مرحلتم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمی وقت نکال کر اس پر نظر ٹانی فرمائی، اور مغید مشورے دَیے، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان معزات کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین

تمام قار كين سے دعاء كى درخواست ہے كہ اللہ تعالى اس سلط كو مزيد آگ جارى ركھنے كى محت اور اور اسباب ميں جارى ركھنے كى محت اور اور اسباب ميں آسانى پدا فرمائے۔ اس كام كو اخلاص كے ساتھ جارى ركھنے كى توفق عطا فرمائے۔

و في الله ميمن

## والأوجوداي

| صنحه | عنوان                             |   |
|------|-----------------------------------|---|
| 10   | ا تبلغ ودعوت ك اصول               | ٠ |
| ۵۵   | الراحت "كس طرح عاصل بو؟           | ٠ |
| 1-1  | و دو مرول کو تکیف مت دیجے         | ÷ |
| 20   | منابول كاعلاج خوف خدا             | ÷ |
| 41   | رشته دارول کے ساتھ اچھاسلوک کیجئے | ÷ |
| 92   | مسلمان مسلمان، بما کی بھاگی       | ÷ |
| 711  | فلل خداے مبت میجئے                | ÷ |
| 175  | علماء کی توجین سے بھیں            | ÷ |
| 44   | فصے کو قابو میں کیجے              |   |
| . 4  | مؤمن ایک آئینہ ہے                 | ٠ |
|      | دو سلط - كتاب الله ، رجل الله     |   |
|      |                                   | 4 |
| 14.5 |                                   |   |

# المركز من المركز المرك

| - 1  |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                         |
| 44   | * امرالمعروف اور بني عن المتكر ك درجات                        |
| YA   | <ul> <li>دعوت و تبلیغ کے دو طریقے: انفرادی، اجماعی</li> </ul> |
| 49   | <ul> <li>اجتماعی تبلیغ قرض کفایه ہے</li> </ul>                |
| p.   | انفرادی تبلیغ فرض مین ہے                                      |
| ۳.   | <ul> <li>ام المعروف بنى عن المنكر فرض عين ہے</li> </ul>       |
| 71   | <ul> <li>امریالمعروف اور نبی عن المتکر کب فرض ہے؟</li> </ul>  |
| 27   | <ul> <li>اس وفت بني عن المنكر فرض نبيس-</li> </ul>            |
| ٣٢   | 💠 گناه میں جنتا شخص کو موقع پر روکنا                          |
| 44   | ا کرمائے اور ندمانے کے احمال برابر ہوں                        |
| ٣٣   | <ul> <li>اگر تکلیف پینچنے کا ندیشہ ہو</li> </ul>              |
| ٣٣   | 💠 لو کتے وقت نیت درست ہونی جاہئے                              |
| ۲۴   | الله بات كمنه كاطريقة ورست بوناچائ                            |
| 40   | الله زي ہے جمانا چاہے۔                                        |
| 44   | الله عنور صلى الله عليه وسلم كے سمجھائے كا انداز              |
| mc.  | <ul> <li>انبياء عليهم السلام كانداز تبلغ</li> </ul>           |
| ۳۸   | الله عفرت شأه اساعيل شهيد رحمة الله عليه كاواقعه              |
| ٣9   | ات من تاثيركي بداءو؟                                          |

| صنحه | عنوان                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------|
| F9   | <ul> <li>اجماعی تبلیغ کاحق نمس کوہے؟</li> </ul>                  |
| b.   | <ul> <li>درس قرآن یاورس صدیث ویتا۔</li> </ul>                    |
| 41   | <ul> <li>حضرت مفتی صاحب اور تغییر قرآن کریم</li> </ul>           |
| 44   | <ul> <li>امام مسلم اور تشریح صدیث</li> </ul>                     |
| 44   | <ul> <li>کیا ہے عمل شخص دعظ و نصیحت نہ کرئے؟</li> </ul>          |
| Lh   | <ul> <li>دو سرول کو نفیحت کرنے والا خود بھی عمل کرئے</li> </ul>  |
| 49   | <ul> <li>متحب کے ترک پر نگیردرست نہیں۔</li> </ul>                |
| 4    | ا ازان کے بعد دعا پڑھنا                                          |
| 74   | اواب کے ترک پر تکیر جائز شیں                                     |
| 45   | <ul> <li>چار ذانول بیشه کر کھانا بھی جائز ہے</li> </ul>          |
| 44   | <ul> <li>میزکری پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے</li> </ul>          |
| PA.  | الم زمن ير بيش كر كمانات ب-                                      |
| 49   | <ul> <li>بشرطیکه که اس سنت کانداق ند اژایا جائے۔</li> </ul>      |
| 19   | الله الموثل من زمن ير كمانا كمانا                                |
| ۵۰   | <ul> <li>ایک سبق آموزواته</li> </ul>                             |
| ۵۱   | <ul> <li>حضرت على رمنى الله عنه كاارشاد</li> </ul>               |
| . at | <ul> <li>مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیه کاایک واقعه</li> </ul> |
| · 64 | خلاصہ                                                            |
| ,    | راحت ، كس طرح حاصل بوء                                           |
| ۵۷   | <ul> <li>اپنے کم ترلوگوں کو دیکھو</li> </ul>                     |
| ۵۸   | الله ونیاکی محبت ول سے نکال دو                                   |

| - |   |          |
|---|---|----------|
|   | 4 | 13       |
|   | 7 | <i>/</i> |
| _ | _ |          |

| صغى | عثوان                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 29  | * "قناعت" حاصل كرنے كانسخة اكبير                                     |
| 4-  | 💠 دنیا کی خواہشات محتم ہونے والی نہیں                                |
| 41  | 💠 کار دنیا کے تمام نہ کرد                                            |
| 44  | الله دین کے معالمات میں أوپر والے كور يكھو                           |
| 44  | 💠 حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه كاراحت عاصل كرنا              |
| 46  | <ul> <li>حضرت عبدالله بن مبارک رحمة انله علیه کامقام بلند</li> </ul> |
| 40  | الله عبدالله بن مبارك في كس طرح راحت حاصل كي                         |
| 44  | 💠 "راحت" الله تعالى كى عطاب                                          |
| 44  | 💠 ايك سبق آموزواقعه                                                  |
| ٨٢  | <ul> <li>أو پر کی طرف دیکھنے کے بڑے نتائج</li> </ul>                 |
| 49  | <ul> <li>حرص اور حسد کاایک علاج</li> </ul>                           |
| 2.  | <ul> <li>وه شخص برباد ہو کیا</li> </ul>                              |
| 41  | <ul> <li>اصحاب صفہ کون شے؟</li> </ul>                                |
| 24  | 💠 اصحاب صفه کی حالت                                                  |
| 24  | 💠 حضرت ابو ہر یرہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک کی شذت                |
| 24  | <ul> <li>حضوراقدس معلی الله علیه وسلم کی تربیت کاانداز</li> </ul>    |
| 24  | ج نعمتوں کے بارے میں سوال ·                                          |
| 20  | <ul> <li>موت اس سے زیادہ جلدی آنے والی ہے</li> </ul>                 |
| 24  | <ul> <li>کیادین پر چلنامشکل ہے؟</li> </ul>                           |
| 24  | الله کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے                |
| 24  | الله عليه اپنور حمة الله عليه اپنورور كے مجدد تھے                    |
| 24  | الله مكان بنائے كے جار مقاصد                                         |

| صفحه | عنوان                                                  |      |
|------|--------------------------------------------------------|------|
| 41   | · "قاعت" كالمنج مطلب                                   | ۰    |
| 49   | · سم از کم ادنیٔ درجه حاصل کرلیں                       | ٠    |
| ۸۰   | ایک یمبودی کاعبر تاک قصه                               | *    |
| Al   | ا یک تا بر کا مجیب قصه                                 | *    |
| AY   | سیال ہی آخرے کاسلان ہے                                 | ٠    |
| ۸٣   | ول ہے دنیا کی محبت کم کرنے کا طریقہ                    | 4    |
| ۸۳   |                                                        | •    |
| ۸۳   | ان نهتول پر شکرادا کرد                                 | ٠    |
| ۸۵   | أولي أوثي منعوب مت بناؤ                                | - 11 |
| ۸٩   | ا گلے دن کی زیادہ گکر مت کرو                           | ÷    |
| 14   | سکون اور اطمینان قاعت میں ہے                           | ٠    |
| ۸4   | · بزے بڑے وولت مندول کا حال                            | ٠    |
| ۸۸   | ا سکون بیے ہے نہیں خریدا جاسکا                         | *    |
| A9   | ونيا كامهنگا ترين بإزار "لاس اينجلس" مي                | ۰    |
| 9.   | اس دولت کاد د سرا زخ                                   |      |
| 9.   | · باتخه میں اُشخے دال محجلی                            | اه   |
| 9.1  | · ونیا کامالدار ترین انسان " قارون "                   | ۰    |
| 94   | وستحفزت مفتي مجمر شفيع صاحب رحمة الله عليه كلايك واقعه | ۰    |
| 94   | · آمنی افتیار میں نہیں، خرج افتیار میں ہے              | ۰    |
| 90.  | ، بدوعاکیاکریں                                         | ٠    |
| 90   | و برکت کامطلب                                          | ¢    |
| 90   | و حبلب كتلب كي دنيا                                    | ٠    |
| 98   | ، پر کت اور بے بر کتی کی مثل                           | ٠    |

|      | ( IY )}                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------|
| مغ   | عنوان                                                       |
| HP . | پر مسلم " میں سلامتی دافل ہے                                |
| 114  | السلام عليكم الكامفهوم                                      |
| 111" | ا خ زبان سے تکلیف نددیے کامطلب                              |
| 116  | <ul> <li>♦ طنز کاایک عجیب واقعہ</li> </ul>                  |
| 114  | 💠 زبان کے ذیک کا ایک قصہ                                    |
| 114  | الله الميل سوجود المراولو<br>ما                             |
| 114  | 💠 زبان ایک مظیم نعت                                         |
| LIA  | ♦ سورچ كريو لنے كى عادت ۋاليس                               |
| BA   | 💠 حضرت تعانوي كا يك واقعه                                   |
| 14.  | <ul> <li>فيرمسلسون كوبعى تكليف بهنجانا جائز نبين</li> </ul> |
| 14.  | ♦ تاجاز بونے کی دلیل                                        |
| 141  | 💠 وعده خلائی کرنا، زبان سے تکلیف دیاہے                      |
| 177  | 💠 تلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا                               |
| 177  | 💠 محمل کے دوران سلام کرنا                                   |
| 144  | <ul> <li>کھاٹا کھانے والے کو سلام کرنا</li> </ul>           |
| 144  | 💠 ٹىلىغون پر كىمى بات كرنا                                  |
| 146  | + باہر کے لاؤڈ اسکیکر پر تقریر کرنا                         |
| 146. | <ul> <li>حضرت عمرفاروق کے زمانے کا ایک واقعہ</li> </ul>     |
| 140  | 💠 آج ماری مالت                                              |
| 144  | <ul> <li>پاکورت دوزنی ہے</li> </ul>                         |
| 144  | + الخداب تكليف مت ديج                                       |
| 144  | <ul> <li>کی چیز کونے جگہ ر کھٹا -</li> </ul>                |
| ll . |                                                             |

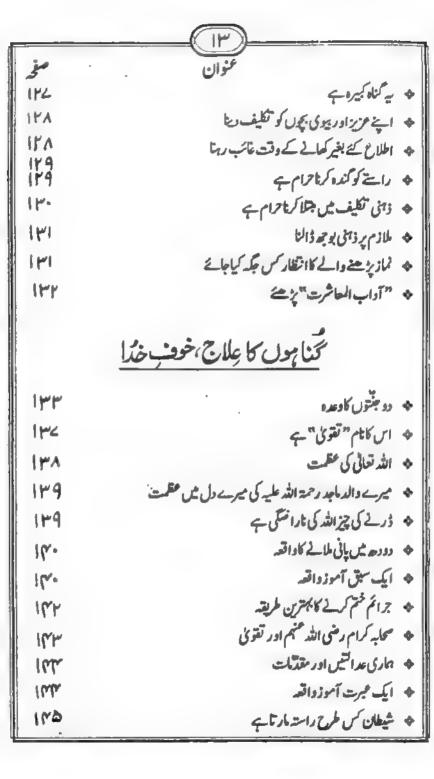

| صفحه | عنوان                                                    |
|------|----------------------------------------------------------|
| 194  | 🚓 نوجوانوں کوئی وی نے خراب کردیا                         |
| 102  | <ul> <li>چھوٹے گناہوں کاعادی بڑے گناہ کرتا ہے</li> </ul> |
| 144  | ب یے مناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟<br>*                     |
| 164  | 💠 گناہ کے تقاضے کے وقت یہ تضور کرلو                      |
| 1/19 | <ul> <li>گناہوں کی لڈت عارض ہے</li> </ul>                |
| اھا  | <ul> <li>جوانی میں خوف اور بردھائے میں امید</li> </ul>   |
| 161  | <ul> <li>دنیاکانظام خوف پر قائم ہے</li> </ul>            |
| IDY  | ا تحریک آزادی 💠 تحریک آزادی                              |
| 100  | <ul> <li>ال ثولي كاخوف</li> </ul>                        |
| 150  | ا خوف ولوں سے نکل کیا                                    |
| 120  | <ul> <li>خوف خدا پداکری</li> </ul>                       |
| 155  | <ul> <li>خہائی میں اللہ کا خوف</li> </ul>                |
| 184  | <ul> <li>دوزه کی حالت میں خوف فدا</li> </ul>             |
| 104  | <ul> <li>برموقع برید نوف پیداکیس</li> </ul>              |
| 104  | ، جنت مس نے لئے ہے؟                                      |
| 101  | جنت کے ارد گردمشقت                                       |
| 164  | الم ماوت سے استعفار کرنا                                 |
| 164  | 💠 نیک بندوں کا حال 🔹                                     |
| 109  | <ul> <li>الله كاخوف بقذر معرفت</li> </ul>                |
| 14.  | 💠 عفرت حنظله رمنی الله تعالی ۴۰- إور خوف                 |
| 141  | 💠 🛛 حغرت عمرفاروق رمنی الله تهالی عنه اور خوف            |
| 144  | <ul> <li>خوف ہیدا کرنے کا طریقہ</li> </ul>               |
| 144  | <ul> <li>فتريغاب آجاتي ج</li> </ul>                      |

کلوق ہے اچھی توقعات ختم کردو

 دنیادکھئی۔ نیالہے 4 الله والول كاحال

ایک بزرگ کاواته

بزرگون کاسکون اور اطمینان

۾ خلامہ

197

190

144

197

191

194

#### مسلمان مسلمان ، بھائی بھائی

144 دو مرول کے ماتھ بھلائی کریں 440 + ایک جامع صدعث المان، مسلمان كابعائى ب 4-1 ایک کودو سرے بر فغیلت نہیں 4.4 اسلام اور کفرکافرق 4.4 بنت مين معرت بلال ضيطة كامقام 4.4 حفرت بالل الله منور الله عقرت الله كيول؟ 4.4 املام کے رشتے نے سب کو جو ڈویا 4.0 اج آج ہم یہ اصول بحول کئے 4.4 مسلمان دو سرے مسلمان کامددگار ہوتاہے 4.4 موجوده دور کاایک قبرت آموز واقعه Y. 1 ه حضوراقدس الله كامعمول 4.9 خلق خدُا سے محتب سمیحیّ جوامع الكلم كيايس؟ 414 کی کی پریشانی دور کرنے پر اجروثواب ۲۱۳ څادست کومېلت دينځ کې فغيلت 413 خونی اللہ کو پہند ہے 410 دو مرے مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی فضیات 114 مخلوق پر رخم کرو۔ 414

|   |     | _   | - ' |
|---|-----|-----|-----|
|   | - 4 | 8   |     |
|   | - 2 | ъ.  |     |
| ı | e   | . 4 |     |

| صفحه       | عنوان                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 414        | <ul> <li>مجنوں کو لیانی کے شہر کے درود پوارے محبت</li> </ul>         |
| YIA        | الله كى محبت ليل كى محبت ے كم موجائے؟                                |
| <b>F19</b> | 💠 ایک کتے کوپانی پلانے کاواقعہ                                       |
| 419        | 💠 مخلوق پر رحم کاایک واقعه                                           |
| 74.        | 💠 ایک مکھی پر شفقت کا عجیب واقعہ                                     |
| 741        | <ul> <li>خدمت فلق بی کانام تصوف ہے</li> </ul>                        |
| 441        | 💠 الله تعالی کواپی محکول ہے محبت ہے                                  |
| 444        | <ul> <li>حضرت نوح عليه السلام كالمجيب واقعه</li> </ul>               |
| 777        | <ul> <li>حفرت ڈاکٹر صاحب، حمۃ اللہ علیہ کی ایک بات</li> </ul>        |
| 446        | <ul> <li>اولیاء اکرام کی حالت</li> </ul>                             |
| 777        | <ul> <li>حفرت جنید بغدادی رحمة الله علیه کاایک واقعه</li> </ul>      |
| 440        | <ul> <li>حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى الى أتحت پر شفقت</li> </ul> |
| 774        | الم مناه گارے نفرت مت کرد                                            |
| 444        | <ul> <li>ایک تاجر کی مغفرت کا عجیب قصہ</li> </ul>                    |
| 445        | <ul> <li>پیر رحمت کامعالمه تعا، تانون کانہیں</li> </ul>              |
| YYA        | 💠 ایک بچ کابادشاه کو گال رینا                                        |
| 444        | 💠 کسی نیک کام کو حقیر مت منجھو                                       |
| 44.        | <ul> <li>بندول پر نری کرنے پر مغفرت کا ایک اور واقعہ</li> </ul>      |
| 141        | <ul> <li>حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کامعمول</li> </ul>             |
| 441        | 💠 المام ابوحثيقه رحمة الله عليه كي وميت                              |
| 444        | <ul> <li>پنے جو ژجو ژگر رکھنے والوں کے لئے بدوعا</li> </ul>          |
|            |                                                                      |

|     | . (19)                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| صغ  | عنوان                                                              |
| 777 | <ul> <li>پنے خرچ کرنے والوں کے لئے وعا</li> </ul>                  |
| 424 | 💠 دو مرون کی پرده پوشی کرنا                                        |
| 444 | <ul> <li>دو سرول کو گذاه بر عار دلانا</li> </ul>                   |
| 449 | 💠 اپنی فکرکریں                                                     |
| 444 | <ul> <li>علم دین سکھنے کی فضیلت اور اس پر بشارت</li> </ul>         |
| 444 | <ul> <li>بی علم ہمارے اسلاف نے محنت ہے جمع کردیا</li> </ul>        |
| 774 | <ul> <li>ایک مدیث کے لئے طویل سنر کرنے کاواقعہ</li> </ul>          |
| 777 | <ul> <li>یہاں آتے وقت سکھنے کی نیت کرلیا کریں</li> </ul>           |
| 444 | <ul> <li>اللہ کے گھریں جمع ہونے والوں کے لئے عظیم بشارت</li> </ul> |
| 44. | 💠 تم الله كاذ كر كرو، الله تمهارا تذكره كري                        |
| 44. | <ul> <li>حضرت الى بن كعب عة رآن پاك سنانے كى فرمائش</li> </ul>     |
| ואץ | <ul> <li>الله کے ذکریر معمیم بشارت</li> </ul>                      |
| 444 | <ul> <li>اونچاخاندان ہونانجات کے لئے کانی نہیں</li> </ul>          |
| 444 | ♦ خلاصہ<br>• مسید                                                  |
|     | عُلماء مي نوبين يسيجيين                                            |
|     |                                                                    |
| 464 | <ul> <li>مناه کے کاموں میں علماء کی اتباع مت کرو</li> </ul>        |
| 144 | <ul> <li>عالم كاعمل معتبر مونا ضرورى نبيس</li> </ul>               |
| 444 | الم علم عديمان نه مونا جائ                                         |
| 444 | اللہ علاء تہاری طرح کے انسان ہیں                                   |
| 10. | علاء کے حق میں دعاکرو                                              |
| 40. | <ul> <li>عالم بے عمل میں قائل احرام ہے</li> </ul>                  |

| صغم | عنوان                                             |          |
|-----|---------------------------------------------------|----------|
| YOL | علماء سے تعلق قائم رکھو                           | 4        |
| rar | ا يک ۋا کو پيرېن گيا                              | +        |
| 70" | مریدین کی دعاکام آئی                              | •        |
|     | غض كوقا بومس كحية                                 | ľ        |
|     |                                                   |          |
| YOA | گناہوں کے دو محرک ''غصہ اور شہوت''                |          |
| 409 | املاح ننس کے لئے پہلاقدم                          | *        |
| 109 | "غصه"ایک فطری چزہے                                |          |
| 409 | غصہ کے نتیج میں ہونے والے گناہ                    |          |
| 44. | دونغض <sup>3</sup> غصب پيدا ہو <b>تا ہ</b> ے      |          |
| 441 | "حسد" غمه سے پدا ہوتا ہے                          |          |
| 744 | غصہ کے نتیج میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں         |          |
| 747 | خعه ند کرنے پر عظیم بدلہ                          |          |
| 446 | شاہ عبدالقدوس گنگوی کے بیٹے کامجلیرہ              |          |
| 140 | تكبر كاعلاج                                       | ٠        |
| 144 | دو سرا امتحان                                     | ٠        |
| 444 | تيسرا امتحان                                      | •        |
| 446 | چو تفاامتحان                                      | ф        |
| 444 |                                                   | ٠        |
| 444 | غصه د بائمین، ملائکہ ہے آھے بوجہ جائمیں           | *        |
| 444 | امام ابوحنيف رحمة الله عليه كاايك واقعه           |          |
| 444 | چالیس سال تک عشاء کے وضوے فجر کی نماز             | <b>.</b> |
| 14. | امام ابوحنیفه ر'مة الله علیه کاایک اور عجیب واقعه | *        |

| _ |     | _    |  |
|---|-----|------|--|
|   |     | -1   |  |
| K | ۲١. | YL.  |  |
|   | 1 ' | _//= |  |
|   |     | -/-  |  |

| صغح  | عثوان                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ۲۷۱  | <ul> <li>اب مبر کا پیانه لبریز ہو جا تا</li> </ul>          |
| 727  | <ul> <li>اپنے دقت کا حلیم انسان</li> </ul>                  |
| 444  | 💠 "طم" زينت بخشا ۽                                          |
| 424  | الله فعدے بیخ کی آماہیر                                     |
| 454  | ﴿ ضمه کے وقت "اعوز باللہ" پر حو                             |
| 444  | 💠 خصد کے وقت بیٹم جاؤیالیٹ جاؤ                              |
| 440  | ﴿ عُمه کے وقتِ الله کی قدرت کوسویچ                          |
| 460  | الله تعالى كاطم                                             |
| 444  | 🌣 🌣 مفرت ابو بمرصد بی رمنی الله تعالی عنه کاغلام کو ڈا ٹمنا |
| 424  | 💠 شروع میں غصہ کو بالکل دبادو                               |
| 422  | 🂠 غصه میں اعتدال                                            |
| Y4 A | <ul> <li>الله والول کے مختلف مزاجی رنگ</li> </ul>           |
| 449  | 🌼 غصہ کے وقت مت ڈانٹو                                       |
| ٨٧٠  | <ul> <li>حضرت تعانوی رحمة الله علیه کاوقعه</li> </ul>       |
| 441  | <ul> <li>♦ ڈانٹ ڈپٹ کے وقت اس کی رعایت کریں</li> </ul>      |
| ואץ  | <ul> <li>خصه کاجائز محل</li> </ul>                          |
| 444  | 💠 کامل ایمان کی چار علامتیں                                 |
| 744  | 💠 🔑 علامت                                                   |
| 444  | 💠 دو سری علامت                                              |
| אאן  | 🌣 تیسری اور چو تنقی علامت                                   |
| 717  | <ul> <li>ات سے نفرت نہ کرمیں</li> </ul>                     |
| 4VL. | <ul> <li>حضور صلی الله علیه وسلم کاطرز عمل</li> </ul>       |
| t    |                                                             |

عنوان 4.6 خلطی بتائے کے بعد مایوس ہوکر مت جیٹھو انبياء عليهم السلام كاطرز عمل 4.6 4.0 یاتما؟ 4.4 💠 ماحول کی در سی کابهترین طریقه 4.4 + خلاصہ دوسلسلير كماب الله؛ رجال الله 4.9 قرستان آباد کرے گا 410 انسان اور جانور یس فرق اا۳ کتاب بڑھ کرالماری ہائے 414 ملب يزه كربواني جيس بني 414 انسان کو عملی نمونه کی ضرورت 414 ⇒ تخاكراب نبيس بيجي كئي 414 المكبير من ك لئ دولورون كى ضورت MILL الشركانس الشركانعرو 410 💠 مرف رجل بمي كاني نهيس 414 4 ملك معتدل 414 محلبہ کرام رضی اللہ تعالی منہم نے بیدوین کس طرح سیکما MIA ، واسط ع ذريع عطا فرمات بي 719

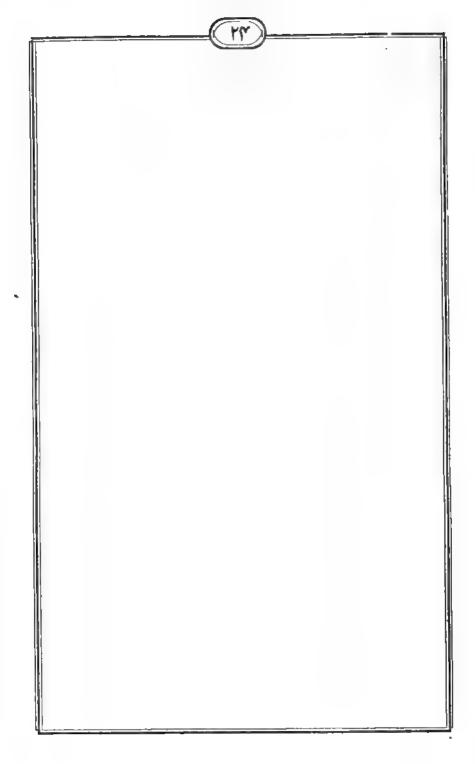



موضوع خطاب تبليغ ودعوت كأصول

مقام خطاب جامع مجدبت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

و فتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات ، جلد نمبر م شتم

مفحات : ۲۸

#### بشرالله الحياليجين

## تبلیغ ودعوت کے اصول

الحمد لله نحمده ونسععینه ونسعففره و نؤمن به ونتو کل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرًا

#### امايعدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم- بمسم الله الرحمن الرحيم ﴿والمومنون والمومنت بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويوتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم ﴾

(سورة تؤبرساك)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربالعالمين.

#### امربالمعروف اورنهي عن المنكر كے درجات

اس آیت کا تعلق "امر بالمعروف اور نبی عن المنکر" ہے ہے۔ نیک بردول کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ دو سروں کو نیکی کا حکم رہیتے بیں اور برائوں سے روکتے ہیں۔ "امر" کے معنی بین "حکم دینا" اور "معروف" کے معنی میں "نیکی" "نہی" کے معنی میں "روکنا" اور "منکر" کے معنی ہیں "بُرائي" - فقباء كرامٌ نے لكھا ہے كه جس طرح برمسلمان ير نماذ روزه فرض عين ہے۔ ای طرح ہیہ بھی فرض مین ہے کہ اگر وہ دو سرے کو کسی بُرائی میں جتلا دکھیے تو انی استطاعت کے مطابق اس کو روکے اور منع کرے کہ یہ کام گناہ ہے اس کو نہ کرد۔ لوگوں کو اتن بات تو معلوم ہے کہ "امر بالمعروف اور نہی عن النکر" فرض عین ہے۔ لیکن عام طور پر اس کی تفصیل معلوم نہیں کہ بیر کس وقت فرض ہے اور کس وفت فرض نہیں۔ اور معلوم نہ ہونے کا متیجہ یہ ہے کہ بہت ہے لوگ تو اس فریضہ سے بی بالکل عافل ہیں۔ وہ لوگ اپنی آ تکھول سے اینے بیوی بچول کو اور این دوستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرام کاموں میں جتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو رو کنے کی تونی نہیں ہوتی۔ ان کو د کھ رہے ہیں کہ وہ فرائض کی ادائیگی میں كو تابي كررم إلى الكن ان كو كہنے كى توفيق نہيں موتى۔ اور بعض لوگ اس عم كو اناعام سجعتے ہیں کہ صبح سے لے کرشام تک انہوں نے دو مروں کو رو کے ٹو کنے کو ا پنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ اس طرح اس آیت پر عمل کرنے میں لوگ افراط و تفریط میں جتلا ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا صحیح مطلب معلوم نہیں، اس لئے اس کی تفصیل سمجمنا ضروری ہے۔

#### دعوت و تبلیغ کے دو طریقے: انفرادی: اجتماعی

بہل بات ہے سمجھ لیں کہ وعوت و تبلغ کرنے اور دین کی بات دو سروں تک

بہنچائے کے دو طریعے ہیں۔ (۱) انظرادی وعوت و تبلیغ۔ (۱) اجماعی وعوت و تبلیغ انظرادی دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی آئکھوں سے دو سرے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ فلال شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ فلال گناہ اور فلال بُرائی کے اندر جلا ہے، یا وہ شخص فلال فرض واجب کی اوائیگی میں کو تابی کررہا ہے۔ اب انظرادی طور پر اس شخص کو اس طرف متوجہ کرنا کہ وہ اس بُرائی کو چھوڑدے، اور نیکی پر عمل کرے۔ اس کو انظرادی تبلیغ ووعوت کہتے ہیں دو سری اجماعی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک برے جمع کے سامنے دین کی بات کہ، ان کے مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک برے جمع کے سامنے دین کی بات کہ، ان کے مانے وعظ و تقریر کرے، یا ان کو درس دے یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کی مانے وعظ و تقریر کرے، یا ان کو درس دے یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کی خوری سبب کے بغیر دو سروں کے پاس جا جاکر ان کو دین کی بات ساؤں گا، اور دین کی بات بہنچاتے ہیں۔ یہ مجمع کے باس ان کے گھروں پر ان کی دو کانوں پر جاکر ان کو دین کی بات بہنچاتے ہیں۔ یہ اجماعی تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ان دونوں طریقوں کے احکام الگ الگ ہیں اور دونوں کے آداب الگ الگ ہیں۔

#### اجتماعی تبلیغ فرض کفامیہ ہے

"اجناعی تبلغ" فرض مین نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے، لہذا ہر ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ دو سرول کے گھر پر جاکر تبلیغ فرض نہیں ہے کہ دو سرول کے گھر پر جاکر تبلیغ کرے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پکھ لوگ وہ کام کررہے ہوں تو باتی لوگوں ہے وہ فریضہ ساقط ہوجاتا ہے، اور اگر کوئی شخص بھی انجام نہ دے تو سب گناہ گار ہوں گے، جسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اب ہر شخص کے ذے ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ جس شامل ہو، اگر شامل اب ہر گوئی تو اب ہے گا، اور اگر شامل نہیں ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا، جب تک کہ کچھ بڑھنے وال نہیں ہوگا تو آلا انہیں ہوگا تو اس موجود ہوں، لیکن اگر ایک بھی شخص بڑھنے والا نہیں ہوگا تو اس

وقت سب مسلمان گناہ گار ہوں گے، اس کو فرض کفلیہ کہا جاتا ہے، اس طرح یہ اجماعی دعوت فرض کفلیہ ہے، فرض مین نہیں ہے۔

#### انفرادی تبلیغ فرض عین ہے

"انفرادی دعوت و تبلیغ" یہ ہے کہ ہم اٹی آئھوں ہے ایک برائی ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی و کی دہ جی ایک برائی ہوتی ہوئی دہ کھ دہ جی ایک برائی کو دو کنا فرض کفایہ نہیں، بلکہ فرض میں وقت اپنی استطاعت کی حد تک اس برائی کو دو کنا فرض کفایہ نہیں، بلکہ فرض میں ہے، اور فرض میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوج کرنہ بیٹے جائے کہ یہ کام دو سرے لوگ کرایں گے، یا یہ تو مولیوں کا کام ہے، یا تبلیغی جماعت والوں کے کرنے کا کام ہے، یہ درست نہیں، اس حدیث کی دو سے یہ کام جر جر مسلمان کے ذے فرض میں ہے۔ لہذا یہ انفرادی دعوت و تبلیغ فرض مین ہے۔

#### امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بے شار آخوں میں نیک بروں کے کے بنیادی اوصاف بیان کرتے ہوئ فرملیا: "یا صوون بالمعورف وہنہون عن المعنکو" لینی وہ نیک برے دو سرول کو نیکی کا عمم دیتے ہیں۔ اور اُرائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ لہذا یہ امریالمعروف اور بنی عن المنکر ہر مسلمان کے ذے فرض عین ہے۔ آج ہم لوگ اس کی فرضیت ہی سے عافل ہیں، اپنی آ تھوں سے فرض عین ہے۔ آج ہم لوگ اس کی فرضیت ہی سے عافل ہیں، اپنی آ تھوں سے اپنی اولاد کو اپنے گر والوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دکھے رہے ہیں۔ اپنے ملئے والوں کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ لیکن پر بھی اس بُرائی پر ان کو متنبہ کرنے کا کوئی جذبہ اور کوئی داعیہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ حالاتکہ یہ ایک مستقل فریض جنب کر اور کوئی داعیہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ حالاتکہ یہ ایک مستقل فریض جنب طرح ہر مسلمان پر پانچ وقت کی نماز قرض ہیں۔ ذکوۃ اور ج فرض

ہے، بالکل ای طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ اس لئے سب
ہے، بالکل ای طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ اس لئے سب
گزاردی، ایک نماز نہیں چھوڑی، روزہ ایک بھی نہیں چھوڑا، ذکوۃ اور جج اداکرتا
رہا، اور اپنی طرف ہے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن اس شخص نے امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی انجام نہیں دیا۔ اور دو مرول کو بُرا یُوں ہے
بالمعروف اور نہی نہیں کی، یاد رکھتے، اپنی ذاتی نیکیوں کے باوجود آخرت میں اس
شخص کی چکڑ ہوجائے گی کہ تمہاری آئموں کے سامنے یہ بُرا یکاں ہوری تھیں، اور
ان مشرات کا سلاب اُٹہ رہا تھا، تم نے اس کو روکنے کا کیا اقدام کیا؟ لہٰذا تنہا اپنے
آپ کو سد حار لینا کانی نہیں، بلکہ دو مروں کی ظر کرنا بھی ضروری ہے۔

### امربالمعروف اور نہی عن المنکر کب فرض ہے؟

وو مری بات یہ سمجھ لیجئے کہ عبادات کی وہ قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو فرض یا واجب ہے۔ بیسے نماز، روزہ، زکوۃ، تج وغیرہ۔ وو مری عبادت وہ ہے جو منت یا واجب ہے۔ بیسے مسواک کرنا، کھانا کھانے سے پہلے ہم اللہ پڑھنا، تین سانس میں پانی پینا وغیرہ، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں داخل ہیں۔ ای طرح بُرا یکول کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک بُرائی وہ ہے جو حرام اور کناہ ہے اور قطعی طور پر شریعت میں ممنوع ہے۔ دو سری بُرائی وہ ہے جو حرام اور ناجائز نہیں، بلکہ ظاف شنت ہے۔ یا ظلاف اولی ہے۔ یا ادب کے ظاف ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض یا واجبات کو چھوڑ رہا ہو، یا حرام اور ناجائز کام کا ار تکاب کررہا ہو تو وہاں امر بالمعروف اور نبی من المنکر فرض مین ہے۔ شائا کوئی شخص فرائض یا واجبات کو چھوڑ رہا ہو، یا حرام اور ناجائز کام کا ار تکاب کررہا ہو تو وہاں امر بالمعروف اور نبی من المنکر فرض مین ہے۔ شائا کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے، یا جموث بول رہا ہے۔ چو تکہ یہ سب صریح گناہ ہیں، یمال نبی عن المنکر فرض ہے۔ یا مثلنا کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے، یا ذرائے بی رہا ہے، یا ذرائے ہوں رہا ہے، یا ذرائے ہو تو اس کو تا کہ کو تا ہیں دے رہا ہے، یا درائے کی دوزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو رہا ہے، یا ذرائے ہو تو اس کو تا ہیں دے رہا ہے، یا رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو تاس ک

#### اس کی ادائیگی کے لئے کہنا فرض ہے۔

#### اس وفت نهى عن المنكر فرض نهيس

اور پھراس میں بھی تفصیل ہے۔ وہ میہ ہے کہ میہ اس وقت فرض ہو تا ہے جب اس کو بتانے یا اس کو روکنے کے نتیج میں اس کے مان لینے کا احمال ہو۔ اور اس کو بنانے کے مقیم میں بنانے والے کو کوئی تکلیف چینیے کا اندیشہ نہ ہو۔ لبذا اگر کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور آپ کو بیہ خیال ہے کہ اگر میں اس کو اس گناہ ہے روكوں كا تو يقين ہے كہ بير شخص مانے كا نہيں، بلكه بير شخص النا شريعت كے عكم كا مذاق اڑائے گا۔ اور اس کی توہن کرے گا، اور اس توہین کے نتیج میں یہ اندیشہ ہے کہ تہیں کفریس متلانہ ہوجائے۔ اس لئے کہ شریعت کے کسی تھم کی توہین کرنا صرف گناہ نہیں، بلکہ یہ عمل انسان کو اسلام سے خارج کردیتا ہے اور کافر بنادیتا ہے۔ لہذا اگر اس بات کا غالب ممان ہو کہ اگر میں اس شخص کو اس وقت اس گناہ ے روکوں گاتو یہ شریعت کے حکم کی توہین کرے گاتو ایک صورت میں اس وقت نہی عن المنكر كا فريضه ساقط موجاتا ہے۔ اس لئے ايسے موقع ير اس كو اس كناه سے نہیں روکنا چاہئے، بلکہ اینے آپ کو اس گناہ کے کام سے الگ کرلینا چاہئے۔ اور اس تحض کے حق میں دعا کرنا چاہئے کہ یا اللہ! آپ کا بد بندہ ایک بابری میں جالا ہے، اینے فضل و کرم ہے اس کو اس بیاری ہے نکال دیجئے۔

#### گناه میں مبتلاشخص کوموقع پر روکنا

ایک شخص پورے زوق و شوق کے ساتھ کی گناہ کی طرف متوجہ ہے، اس وقت اس بات کا دور دور تک کوئی احمال نہیں ہے کہ وہ کی کی بات سے گا اور مان لے گا، اب عین اس وقت ایک شخص اس کے باس تبلیغ کے لئے اور امریالمعروف کے لئے بہنچ گیا، اور یہ نہیں سوچا کہ اس وقت تبلیغ کرنے کا متیجہ کیا ہوگا؟ چنانچہ اس نے تبلیغ کی، اس نے سامنے سے شریعت کے اس تھم کا نداق اڑادیا اور اس کے بہتے جس کفر کے اندر جتلا ہوگیا۔ اس کے کفر جس جتلا ہونے کا سبب یہ شخص بنا جس نے جاکر اس کو تبلیغ کی۔ لہذا عین اس وقت جب کوئی شخص گناہ کے اندر جتلا ہو، اس وقت روکنا ٹوکنا بعض او قات نقصان وہ ہو تا ہے۔ اس لئے اس وقت روکنا ٹوکنا ٹوکنا ٹوکنا کھیک نہیں، بلکہ بعد جس مناسب موقع پر اس کو بتادینا اور سمجما دینا چاہئے کہ جو عمل تم کررہے تھے وہ درست نہیں تھا۔

#### اگر ماننے اور نہ ماننے کے احتمل برابر ہوں

اور اگر دولوں احمال برابر ہوں یعنی ہے احمال بھی ہو کہ شاید ہے میری بات من کر مان لے اور اس گناہ سے باز آجائے۔ اور یہ احتمال بھی ہو کہ شاید ہے میری بات نہ مان لے اور اس گناہ ہے ہوتے میں بات کہہ دینا ضروری ہے۔ اس لئے کہ کیا پت کہ تمہارے کہنے کی برکمت سے اللہ تعالی اس کے دل میں ہے بات آثار دے اور اس کے نتیج میں اس کی اصلاح ہوگئ میں اس کی اصلاح ہوگئ و پھراس کی آئندہ ساری عمر کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائمیں گا۔

## اگر تکلیف پہنچنے کااندیشہ ہو

اور اگریہ خیال ہے کہ یہ شخص ہو گناہ کے اندر جاتا ہے، اگر ہیں اس کو روکوں کا تو یہ شخص اگرچہ شریعت کے عظم کی توہین تو نہیں کرے گا، لیکن ججھے تکلیف بہنچائے گا۔ تو اس صورت میں اپ آپ کو اس تکلیف ہے بچانے کے لئے اس کو گناہ سے نہ روکنا جائز ہے، اور اس وقت اجربالمعروف اور نہی عن المنکر فرض نہیں رہے گا۔ البت افضل بجر بھی یہ ہے کہ اس سے کہد دے، اور یہ سوچ کہ اگرچہ بھے تکلیف پہنچائے گا اور میرے بیچے پرجائے گا، لیکن میں حق بات اس کو کہد دوں۔ لہذا اس وقت بات کہد دینا افضل ہے، اور جو تکلیف پنچ اس کو برداشت دوں۔ لہذا اس وقت بات کہد دینا افضل ہے، اور جو تکلیف پنچ اس کو برداشت

کرنا چاہئے۔ بہرمال، مندرجہ بالا تمن صورتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ جس کا خلاصہ بیہ کہ جس جگد بید اندیشہ ہو کہ سامنے والا شخص میری بات سننے اور مائنے کے بجائے شریعت کے تکم کی تو بین کرے گا، وہاں امر بالمعروف نہ کرے، بلکہ خاموش رہے۔ اور جس جگہ دونوں احمال برابر ہوں کہ شاید میری بات مان لے گا، یا شاید تو بین پر اُثر آئے گا، اس جگہ پر بات کہنا ضروری ہے۔ اور جس جگہ بید اندیشہ ہو کہ وہ ججھے تکلیف بہنچائے گا تو وہاں شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البتہ اضل بید وہ جھے تکلیف بہنچائے گا تو وہاں شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البتہ اضل بیے کہ شریعت کی بات کہد دے، اور اس تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ ظامہ ہے کہ شریعت کی بات کہد دے، اور اس تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ ظامہ ہے

#### ٹو کتے وقت نیت درست ہونی چاہئے

پھر شرایت کی بات کہتے وقت بھٹ نیت درست رکھنی جائے۔ اور یہ مجھنا ہیں چاہئے۔ اور یہ مجھنا ہیں چاہئے کہ اس مسلم اور بڑے ہیں۔ اور ہم دیندار اور متی ہیں، دو مراشخص فاس اور فاجر ہے، ور ہم اس کی اصلاح کے لئے کھڑے ہوئے ہیں، ہم خدائی فوجدار اور داروغہ ہیں۔ اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ اگر شرایت کی بات کمی جائے گی تو اس کا فائدہ نہ خوالے کو بنچ گا اور نہ تہمیں فائدہ ہوگا، اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ آبارے ول میں تکبر اور عجب پیدا ہوگیا جس کے نتیج میں سے ممل اللہ تعالیٰ کے بس مقبول نہیں رہا اور تمہارا سے ممل ہے کار اور آکارت ہوگیا اور ساری محنت صالع ہوگئے۔ اور شنے والے کے دل میں مجی تمہاری بات کہنے کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لئے روکت وقت بیٹ کا درست ہونا ضروری ہے۔

#### بات كہنے كاطريقه درست ہوناچاہئے

ای طرح جب بی دوسے سے شریعت کی بات کہنی ہو تو سیح طریقے سے بات کو سیار دوسے اور خیر حوالی کے ساتھ بات کو وہ تاکہ اس کی دل فکنی کم سے کم

ہو۔ اور اس انداز سے بات کو کہ اس کی بکی نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے اس کی ب عزتی نه مو- میخ الاسلام حضرت علامه شبیراحمه عثانی رحمة الله علیه ایک جمله فرمایا كرت من عن مير، والد ماجد حضرت مولانا مفتى محد شفيع صاحب رحمة الله عليه ي کئی بار ہم نے سنا، وہ یہ کہ حق بات حق طریقے اور حق نیت سے جب بھی کہی جائے گ وہ مجھی نقصان دہ نہیں ہوگی، لہذا جب بھی تم یہ ویکھو کہ حق بات کہنے کے نتیج میں کہیں لڑائی جھکڑا ہو گیا یا نقصان ہو گیا یا فساد ہو گیا تو سمجھ لو کہ ان تین ہاتوں میں ے ضرور کوئی ہات ہوگ، یا تو بات حق نہیں تھی اور خواہ مخواہ اس کو حق سجھ لیا تھا۔ یا بات تو حق تھی لیکن نیت درست نہیں تھی، اور بات کہنے کامقعد دو سرے کی اصلاح نہیں تھی ہلکہ اپنی برائی جنانی مقصور تھی، یا دو سرے کو ذلیل کرنا مقصود تھا، جس کی وجہ سے بات کے اندر اثر نہیں تھا۔ یا یہ کہ بات بھی حق تھی، نیت بھی درست تقی، لیکن طریقہ حق نہیں تھا، اور بات ایسے طریقے سے کہی جیسے دو سرے کو لٹھ مار دیا۔ کلمہ حق کوئی لٹھ نہیں ہے کہ اٹھا کر کسی کو مار دو، بلکہ حق کلمہ کہنا محبت اور خیر خوابی والا کام ہے جو حق طریقے سے انجام پائے گا۔ جب خیر خوابی میں کی ہوجاتی ہے تو پھر حق بات سے بھی نقصان بہتیج جاتا ہے۔

#### نری سے سمجھانا چاہئے

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی اور حضرت موی اور حضرت موی اور حضرت ہارون علیما السلام کو فرعون کی اصلاح کے لئے جمیع اور فرعون کون تھا؟ خدائی کا دعویدار تھا، جو یہ کہتا تھا کہ:

﴿ النَّارَاكُمُ الْاعْلَى ﴾ (النازعات: ٢٣)

لینی میں تمہارا بڑا بروردگار ہوں، گویا کہ وہ فرعون بدترین کافر تھا۔ لیکن جب بیہ دونوں بخیر قرعون کے پاس جانے لگے تو اللہ تعالی نے قربایا:

### ﴿فُولَالَهُ فَوُلِالْيِنَا لَعَلَه يَتَذَذَكُو الْوَيخُسُي

(mer: do 300)

یعنی تم دونوں فرعون کے پاس جاکر نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ یہ واقعہ سانے کے بعد والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم حضرت موٹ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو تھے، اور تمہارا مقلل فرعون سے بڑا گراہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا فاسق و فاجر اور مشرک ہو، اس لئے کہ وہ تو خدائی کا بی عویدار تھا۔ اس کے باوجود حضرت موٹ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا جارہا ہے کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو ذرا نرمی سے بات کرنا۔ تخی سے فرمایا جارہا ہے کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو ذرا نرمی سے بات کرنا۔ تخی سے بات مت کرنا۔ اس کے ذریعہ ہمارے لئے قیامت تک یہ بینجبرانہ طریقہ اور مقرر فرادیا کہ جب بھی کی سے درین کی بات کہیں تو نرمی سے کہیں، تخی میں نہیں۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کے سمجھانے کا انداز

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اور صحابہ کرام مجمعہ نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اور صحابہ کرام مجمع مبحد نبوی میں داخل ہوا، اور آگر جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد مجیب وغریب دعاکی کہ:

﴿ اللَّهُ مَ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدا وَلا تَرْحُمْ مَعَنَا احَدا ﴾

اے اللہ! مجھ پر رحم فرما اور مجر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہے دعائی تو فرمایا کہ تم نے اللہ تعالی کی رحمت کو بہت تنگ اور محدود کردیا کہ صرف دو آدی پر رحم فرما، اور کسی پر رحم نہ فرما، حال تکہ اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تعور ی دی کے بعد ای دیہاتی نے معجد کے صحن میں بیٹے کر پیشاب کردیا۔ صحاب کرام نے نے بید دیکھا کہ وہ مجد میں پیشاب کردہا ہے تو صحابہ کرام خلاف سے اس کی طرف

دو ڑے، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈیٹ شروع کردیتے، اتنے میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ لا تُزْرِمُوه ﴾ (مسلم، كتاب الطهارة، إب وجوب عسل اليول)

لین اس کا چیتاب بند مت کرد۔ جو کام کرنا تھا، وہ اس نے کرلیا۔ اور پورا پیٹاب کرنے دو، اس کو مت ڈانٹو۔ اور فرملیا:

﴿ إِلَّمَا يُعِثْثُمُ مُن سِرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعْسِرِينَ ﴾

یعنی تہیں لوگوں کے لئے خیر خوابی کرنے والا اور آسانی کرنے والا بناکر بھیجا گیا ہے، وشواری کرنے والا بناکر نہیں بھیجا گیا، لہذا اب جاکر معجد کو پانی کے ذریعہ صاف کردو۔ پھر آپ نے اس کو بلاکر سمجھایا کہ یہ معجد اللہ کا گھرہے، اس قتم کے کاموں کے لئے نہیں ہے۔ لہذا تمہارا یہ عمل درست نہیں، آئدہ ایسامت کرنا۔ (مسلم، کاب الطہارة، یاب وجوب حسل العلی)

# انبياء عليهم السلام كاانداز تبليغ

اگر ہمارے سامنے کوئی شخص اس طرح معجد میں پیشاب کردے تو شاید ہم لوگ تو اس کی تک ہوئی کردیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص دیماتی ہے اور تاواقف ہے، لاعلمی اور تاواقفی کی وجہ ہے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ لہذا اس کو ڈائٹنے کا یہ موقع نہیں ہے بلکہ نری ہے سمجھانے کا موقع ہے۔ پنانچہ آپ نے نری ہے اس کو سمجھا دیا۔ انبیاء علیم السلام کی ہی تعلیم ہے۔ اگر کوئی مخالف بھی دیتا ہے تو انبیاء علیم السلام اس کے جواب میں گالی نہیں دیت مقرکین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیم السلام ہے مخاطب ہوکر کہا کہ:

﴿إِنَّا لَنَالُكَ إِلَىٰ سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ

#### الْكُذِبِينَ ﴾ (الاعراف: ٢٦)

لینی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہو توف ہیں اور ہمارے خیال میں آپ جھوٹے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص کمی عالم یا مقرر یا خطیب کو بہ کہہ دے کہ تم ہوتوف اور جھوٹے ہو، تو جواب میں اس کو یہ کہہ دے گا کہ تو ہو توف، تیرا باپ ہوتوف، لیکن پنجبرنے جواب میں فرمایا:

﴿ لِفَوْمِ لَيْسَ مِيْ سَفَاهَة ۚ وَلَكِنِينَ رُسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾

اے میری قوم، میں بیو قوف نہیں ہول، بلکہ میں تو رب العالمین کا بیغیر ہوں۔ ریکھئے: گلل کا جواب گال سے نہیں ویا جارہا ہے، بلکہ محبت اور پیار کا برتاؤ کیا جارہا ہے۔ ایک اور قوم نے اسپنے پیغیرے کہا:

﴿إِنَّا لَنَرَنَكَ فِي ضَلَّالِ مُّبِينٍ ﴾ (الامراف: ٦٠)

م تو کھلے گراہ نظر آرہے ہو۔ جواب میں وہ پیٹیبر فرماتے ہیں۔ اے میری قوم! میں گراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ یہ پیٹیبروں کی اصلاح و دعوت کا طریقہ ہے۔ لہذا ہماری باتیں جو بے اثر ہوری ہیں، اس کی وجہ یہ کہ یا تو بات حق نہیں ہے یا طریقہ حق نہیں ہے یا نیت حق نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوری ہیں۔

### حضرت شاه اساعيل شهبيد رحمة الله عليه كاواقعه

حضرت تناد اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے بین جنہوں نے اس پر عمل کرکے ، کھادیا ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ دیلی کی جامع معجد میں وعظ کہہ رہے تھے، وعظ کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: مولانا! میرے ایک سوال کا جواب دیدیں، حضرت شاہ اساعیل شہید ؓ نے پوچھا: کیا سوال ہے؟ اس نے کہا: میں نے ساہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ عین دعظ کے دوران بحرے مجمع میں ہے بات اس نے ایسے شخص ہے کبی جو نہ صرف ہے کہ برے عالم سے بلکہ شائی خاندان کے شزادے سے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو فوراً غصہ آجاتا اور نہ جانے اس کاکیا حشر کرتا۔ اور ہم نہ کرتے تو ہمارے متقدین اس کی شکہ بوٹی کرڈالتے کہ بیہ ہمارے شخ کو ایسا کہتا ہے، لیکن حضرت مولانا شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی: آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دہلی موجود ہیں۔ اس کی گالی کااس طرح جواب دیا اور اس کو مسئلہ نہیں بنایا۔

# بات میں تاثیر کیے پیدا ہو؟

البذا جب کوئی اللہ کا بارہ اپنی نفسانیت کو فناکر کے اپنے آپ کو مظاکر اللہ کے بات کرتا ہے اور اس وقت دنیا والوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سائٹ اس کا اپنا کوئی مفلو نہیں ہے اور یہ جو پھے کہہ رہا ہے اللہ کے لئے کہہ رہا ہے اللہ کے لئے کہہ رہا ہے اللہ کے لئے کہہ رہا ہے قو پھر اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ اسائیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک وعظ میں ہزارہا افراد ان کے ہاتھ پر قوبہ کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کے ایک ایک وعظ میں ہزارہا افراد ان کے ہاتھ پر قوبہ کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اول تو تبلیغ و دعوت چھوڑ دی، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ایسے طریقے ہے کرتا ہے جو لوگوں کو برانگیختہ کرنے کا ہوتا ہے، جس سے مسیح معنی میں فائدہ نہیں پنچا۔ ہم جو لوگوں کو برانگیختہ کرنے کا ہوتا ہے، جس سے مسیح معنی میں فائدہ نہیں پنچا۔ اس لئے یہ تین باتیں یاد رکھنی جاہئیں۔ اول بات حق ہو۔ دو سرے نیت حق ہو۔ تیسرے طریقہ حق ہو۔ افراد حق طریقے سے حق نیت سے کمی جائے گی تو وہ تیسرے طریقہ حق ہو۔ افراد حق طریقے سے حق نیت سے کمی جائے گی تو وہ کمی نقصان دہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا فائدہ ہی بنچ گا۔

# اجهامی تبلیغ کاحق کس کوہے؟

تبلیغ کی دو مری متم ہے "اجماعی تبلیغ" یعنی لوگوں کو جمع کرے کوئی وعظ کرنا

تقرير كرنا، يا إن كو نصيحت كرنامه ابس كو اجتماعي دعوت و تبليغ كبتے بس، بيه اجتماعي تبليغ ودعوت فرض عين نهيس ب، بلكه فرض كفايه ب، البدا الريجي لوك اس فريضه كي ادائیگی کے لئے کام کریں تو باتی لوگوں سے یہ فریشہ ساقط ہوجاتا ہے لیکن یہ "اجھاعی تبلغ" كرنا مر آدمى كاكام نبير ب كه جس كا دل جاب كمرا موجائ، اور وعظ كرنا شروع كردے، بلكه اس كے لئے مطلوب علم كى ضرورت ہے، اگر اتنا علم نہيں ہے تو اس صورت میں اجمای تبلیغ کا انسان مكلف نہیں ہے۔ اور كم از كم انا علم مونا ضروری ہے، جس کے نتیج میں وعظ کے دوران غلط بات کہنے کا اندیشہ نہ مو، تب وعظ كمن كى اجازت يه، ورند اجازت نهير، يه وعظ و تبليغ كا معالمه برا نازك ب، جب آدی ہے دیکتا ہے کہ است مارے لوگ بیٹ کر میری باتیں من رہے ہیں تو خود اس كے دماغ ميں برائي آجاتي ہے۔ اب خود عي تقرير اور وحظ كے ذريعہ لوگوں كو دحوکہ دیتا ہے۔ اس کے نتیج میں لوگ اس دحوکہ میں آجاتے ہیں کہ بد شخص علم جانے والا ہے۔ اور بڑا نیک آدی ہے، اور جب لوگ وحوے میں آھے اب خود بھی وطوکے آگیا کہ اتن ساری محلوق، اتنے سارے لوگ مجھے عالم کہد رہے ہیں، اور مجھے اچھا اور نیک کہد رہے ہیں، تو ضرور میں کھ ہوں گا، حبی توب ایسا کہد رہ میں ورنہ بیہ سارے لوگ یا گل تو نہیں ہیں بہرحال، وعظ اور تقریر کے نتیج میں آدی اس فننہ میں جتلا ہوجاتا ہے۔

اس لئے ہر شخص کو تقریر اور وعظ نہیں کرنا چاہئے۔ ہاں اگر وعظ کہنے کے لئے کوئی بردا کسی جگد بٹھا دے تو اس وقت بردوں کی سرپر سی میں اگر کام کرے، اور الله تعالی سے مدد بھی ہانگا رہے تو چراللہ تعالی اس فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔

### درس قرآن اور درس حدیث دینا

وعظ اور تقریر پھر بھی ذرا بھی بات ہے، لیکن اب تو درس قرآن اور درس مدیث دینے تک نوبت بہنچ می ہے، جس کے دل میں بھی درس قرآن دینے کا خیال آیا، بس اس نے درس قرآن دیا شروع کردیا۔ حالانکہ قرآن کریم وہ چیز ہے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ من قال في القران بغير علم فليتوا مقعده من النار ﴾

جو شخص قرآن کریم کی تغییر میں علم کے بغیر کوئی بات کمے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ ایک دو سری حدیث میں آپ نے فرمایا:

الله عزوجل برايه فاصاب الله عزوجل برايه فاصاب فقدا مطاء الله المعلادة المع

(ابوداؤد، كلب العلم، بلب الكلام في كتلب الله بغير علم)

جو شخص الله جل شاند کی کتاب میں اپنی رائے ہے کرے اگر صحیح ہمی کرے تو جمی اس نے بلط کام کیا اتنی عظین وعید حضور صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرائی ہے اس کے باوجود آج میہ حال ہے کہ اگر کسی شخص کو کتابوں کے مطالع کے ذریعہ دین کی کچھ باتیں معلوم ہو گئیں تو اب وہ عالم بن گیا، اور اس نے درس قرآن دینا شروع کردیا، حالا نکہ سے درس قرآن اور درس حدیث الیا عمل ہے کہ بڑے بڑے علاء اس سے تعراقے ہیں کہ چہ جائیکہ عام آدمی قرآن کریم کا درس دے اور اس کی تغییر بیان کرے۔

# حضرت مفتی صاحبٌ اور تفسیر قرآن کریم

میرے الد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه نے عمر کے سر پھیتر سال دین کے علوم پڑھنے پڑھانے میں گزارے، آخر عمر میں جاکر "معارف القرآن" کے نام سے تغییر تألیف فرمائی، اس کے بارے میں آپ مجھ سے بار بار فرماتے سے کہ معلوم نہیں کہ میں اس قابل تھا کہ تغییر پر قالم اٹھاتا، میں تو حقیقت میں تغییر کااہل نہیں ہوں۔ لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمة

الله عليه كى تغير كويس فى آسان الفاظ مين تعبير كرديا ہے ۔ سارى عمرية فرمات رب، برے برے علاء تغير كالم كرتے ہوئے تحراتے رب

# امام مسكم " اور تشريح حديث

البذاكى كردس قرآن اور درس مديث ميں شريك ہونے ہے بلا اس بات كا الممينان كرلينا جائے كہ جو شخص درس دے رہا ہے وہ واقعة درس دينے كا الل ہے البيس؟ اس كے كه درس دينا جرايك كرب بي نہيں؟ اس كئے كه درس دينا جرايك كرب بي كا كام نہيں ببرطال، ميں سے عرض كرد ہا تھا كہ جس شخص كے باس كما حقد علم نہ ہو۔ اس كو اجماعی تبايغ اور وعظ و تقرير نہيں كرني چاہئے البتہ ایسے شخص كو افغرادى تبليغ

ين حديمًا جائي،

# کیا ہے عمل شخص وعظ و نصیحت نہ کرے؟

ایک بیہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص خود کی غلطی کے اندر جمال ہے تو اس کو بیہ حق نہیں ہے کہ وہ دو سرول کو اس غلطی ہے دو کے، مثلاً ایک شخص نماز باجماعت کا پوری طرح پابتہ نہیں ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص دو سرول کو بھی نماز باجماعت کا پابتہ نہ ہوجائے۔ نماز باجماعت کا پابتہ نہ ہوجائے۔ یہ بات درست نہیں ۔ بلکہ حقیقت میں بات الٹی ہے، وہ یہ کہ جو شخص دو سرول کو نماز باجماعت کی پابندی کو نماز باجماعت کی پابندی کرے، نہ یہ کہ جو شخص نماز باجماعت کی پابندی کرے، نہ یہ کہ جو شخص نماز باجماعت کی پابندی کرے، نہ یہ کہ جو شخص نماز باجماعت کا پابند نہیں ہے کہ وہ دو سرول کو تمقین نہ کرے، نہ یہ کہ جو شخص نماز باجماعت کا پابند نہیں ہے کہ وہ دو سرول کو تمقین نہ

### ﴿ يَا اَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفُعَلُونَ ﴾

(موزه صف :۱۲)

این اے ایمان والو، وہ بات کوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ بعض لوگ اس آیت کا مطلب یہ جیجتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا تو وہ شخص دو مرول کو بھی اس کی تلقین نہ کرے، مثلاً ایک شخص صدقہ نہیں دیتا تو وہ دو مرول کو بھی کے صدقہ کی تلقین نہ کرے۔ یا مثلاً ایک شخص کے نہیں یولنا تو وہ دو مرول کو بھی کے بولنے کی تلقین نہ کرے۔ آیت کا یہ مطلب لینا درست نہیں۔ بلکہ اس آیت کا مطلب یہ کہ جو بات اور جو چیز تمہارے اندر موجود نہیں ہے، تم اس کا دعوی مت کرو کہ یہ بات میرے اندر موجود ہے۔ مثلاً اگر تم نماز باجماعت کے پابند نہیں ہوتو وہ دو مرول سے یہ مت کو کہ میں نماز باجماعت کا پابند نہیں ہوتو وہ دو مرول کے ملئے یہ دعوی مت کو کہ میں نیک اور متی ہوں۔ یا تم اگر نیک اور متی نہیں ہوتو دو مرول کے ملئے یہ دعوی مت کو کہ میں نیک اور متی ہوں۔ یا

مثلاً تم نے ج نہیں کیات ہے مت کہو کہ میں نے ج کرلیا ہے۔ اس آیت کے یہ معنی
ہیں۔ یعنی جو کام تم کرتے نہیں ہو، دو مرول کے سامنے اس کا دعوی کیوں کرتے ہو؟
آیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو کام تم نہیں کرتے تو دو سرول سے اس کی تلقین
بھی مت کو اس لئے کہ بعض او قات دو سرول کو کہنے ہے انسان کو خود فائدہ ہوجاتا
ہے، جب انسان دو سروں کو کہتا ہے، اور خود عمل نہیں کرتا تو انسان کو شرم آتی
ہے، اور اس شرم کی وجہ ہے انسان خود بھی عمل کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔

# دو سروں کو نصیحت کرنے والاخود بھی عمل کرے

قرآن كريم كى ايك دوسرى آيت ہے، جس ميں الله تعالى في يبودى علاء سے خطاب كرتے موسة فرايا:

﴿ اَلَا مُرُونَ السَّاسَ بِالْبِرِ وَلَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ ﴾ (موره بتره: ٣٣)

کیا تم دو مروں کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہو، اور اپٹے آپ کو بھول جاتے ہو، اور خود اس نفیحت بر عمل نہیں کرتے، البذا جب تم دو مروں کو کسی عمل کی نفیحت کررہے ہو تو خود بھی عمل کرو، نہ ہے کہ چونکہ خود عمل نہیں ہے ہو، البذا دو مروں کو بھی نفیحت نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے بہرطان، دو مروں کو تھیحت کرنے میں اس بات کی رکاوٹ نہیں ہوئی چاہئے کہ میں خود اس پر کاربر نہیں ہوں، بلکہ بررگوں نے تو یہ فریانا ہے کہ: من نکروم شاحذر بکنید، میں نے پربیز نہیں کیا، لیکن بر ایر کراو حضرت تکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ بعض او قات جب جھے اپنے اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے تو میں فریاتے ہیں کہ بعض او قات جب جھے اپنے اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے تو میں اس عیب کے بارے میں وعظ کہہ دیتا ہوں، اس کے ذریعہ اللہ تعالی میری اصلاح فریادے ہیں۔

البت یہ بات ضرور ہے کہ آیک شخص وہ ہے جو خود تو عمل نہیں کرتا ہے، اور دو مرول کو تھیجت کرتا ہے، اور ایک آدی وہ ہے جو خود بھی عمل کرتا ہے، اور دو مرول کو بھی اس کی تھیجت کرتا ہے، دونوں کی تھیجت کی تاثیر میں فرق ہے، جو شخص عمل کرکے تھیجت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی بات میں اثر پیدا فرادیتے ہیں، وہ بات دلول میں اثر جاتی ہے، اس سے انسانوں کی ذندگیوں میں انتظاب آتا ہے، اور باتی ہے، اس کا اثر سنے والوں پر بھی کماحقہ نہیں ہوتا، زبان سے بات نکلی ہے، اور کانوں سے نکرا کر واپس آجاتی ہے، دلول میں نہیں اترتی لہذا عمل کی کوشش ضرور کرنی چاہئے، گریہ چیز تھیجت کی بات کہنے میں نہیں اترتی لہذا عمل کی کوشش ضرور کرنی چاہئے، گریہ چیز تھیجت کی بات کہنے میں نہیں ہونی چاہئے۔

# مستخب کے ترک پر نکیردرست نہیں

بہرمال، اگر کوئی شخص فرائض اور واجبات میں کو تابی کررہا ہو، یا کی واضح گناہ میں جتلا ہو تو اس کو تبلیغ کرنا اور امر بالمعروف اور بہی عن المنکر کرنا فرض ہے۔ جس کی تفصیل اوپر عرض کردی۔ شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو فرض و واجب بیس ہیں، بلکہ مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب ہے ہے کہ اگر کوئی اس کو کرے گا تو تو اب بیل ہم مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب ہے ہے کہ اگر کوئی اس کو کرے گا تو تو اب بیل ہم علی کرائے تا تو ہو بیل گناہ نہیں۔ یا شریعت کے آواب ہیں جو علماء کرائے بتائے ہیں۔ ان مستحب اور آواب کے بارے میں تعم ہے کہ لوگوں کو ان کی ترخیب تو دی جائے گی کہ اس طرح کرلو تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر تو خیب تو دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس مستحب کو انجام نہیں دے رہا ہے تو آپ کیر نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس مستحب کو انجام نہیں کہ تم نے ہے کام کیوں کہیں کیا؟ باب! اگر کوئی تمہارا شاگر د ہے، یا بیٹا ہے، یا تمہارے زیر تربیت ہے مشلا نہیں کیا؟ باب! اگر کوئی تمہارا شاگر د ہے، یا بیٹا ہے، یا تمہارے زیر تربیت ہے مشلا تمرید ہے تو بے شک اس کو کہد دینا چاہئے کہ فلاں وقت میں تم نے فلاں مستحب عمل چھوڑ دیا تھا، یا فلاں اوب کا لحاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہے۔ لیکن اگر مستحب عمل چھوڑ دیا تھا، یا فلاں اوب کا لحاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہے۔ لیکن اگر مستحب عمل جھوڑ دیا تھا، یا فلاں اوب کا لحاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہے۔ لیکن اگر مستحب عمل جھوڑ دیا تھا، یا فلاں اوب کا لحاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہے۔ لیکن اگر

ایک عام آدمی کوئی متحب عمل چھوڑ رہا ہے تو اس صورت جی آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بعض لوگ متحبات کو واجبات کا درجہ دے کر لوگوں پر اعتراض شردر کر کرنے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں چھوڑا؟ مالا کلہ قیامت کے روز اللہ تعالی تو یہ نہیں پوچیس کے کہ تم نے فلاں متحب کام کیوں نہیں کیا تھا؟ نہ فرشتے سوال کریں گے، لیکن تم خدائی فوجدار بن کر اعتراض کردیتے ہو کہ یہ مستحب کام تم نے کوں چھوڑ دیا؟ یہ عمل کی طرح بھی درست نہیں۔

### آذان کے بعد دعایر منا

مثلاً آذان كے بعد دعا را صنامتحب ب:

واللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لاتخلفالميعادي

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دعا کی ترفیب ہے کہ ہر
مسلمان کو آذان کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہئے۔ یہ بری برکت کی دعا ہے۔ اس لئے
اپنے بچوں کو اور اپنے گھروالوں کو اس کی تعلیم دینی چاہئے کہ یہ دعا پڑھا کریں۔ اس
طرح دو سرے مسلمانوں کو بھی اس دعا کے پڑھنے کی ترفیب دینی چاہئے۔ لیکن اگر
ایک شخص نے آذان کے بعد یہ دعا نہیں پڑھی، اب آپ اس پر اعتراض شروع
کردیں کہ تم نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ اور اس پر تھیر شروع کردیں، یہ درست
نہیں۔ اس لئے کہ تھیر بھی جھوڑنے پر آگناہ کے اداکاب پر کی جاتی ہے،
مستحب کام کے ترک پر کوئی تھیر نہیں ہوسکتی۔

# آداب کے ترک پر نکیرجائر نہیں

بعض اعمال ایسے ہیں جو شری اعتبار سے متحب بھی نہیں ہیں، اور قرآن و صدیث میں ان کو متحب قرار نہیں دیا گیا۔ البتہ بعض علاء نے اس کو آواب میں شار کیا ہے۔ مثلاً بعض علماء نے یہ اوب بتلیا ہے کہ جب کھانا کھانے کے لئے ہاتھ وحوے جائیں تو ان کو تولیہ یا رومال وغیرہ سے بونچھانہ جائے۔ ای طرح یہ ادب بتابا کہ دستر خوان ہر پہلے تم مٹھ جاؤ، کھانا بعد میں رکھا جائے، اگر کھانا پہلے لگادیا کیا، تم بعد میں پنیے تو بہ کھانے کے ادب کے خلاف ہے۔ قرآن و صدیت میں یہ آداب كبيل بھى موجود سس بيل لكب علماء كرام تنے يہ كھانے كے آداب بنائے ہيں، ان كومتحب كبنا بهي مشكل عداب أكرايك فخص في ال آداب والحاد فد كيامثلاً اس نے کھانے کے لیے ہاتھ وحوکز تویہ سے بونچھ لئے یاد ستر نونن نے کھاتا پہلے لگادیا گیا اور وہ شخص بعد بس جاکر مبھا تو اب اس شخص پر اعتر ض کرما اور اس کو ہیہ کہنا ك تم ب شريعت \_ خلاف است ك خلاف كام كيام بيات درست نهيس-اس لئے کہ یہ آواب نہ تو شرعاً سُمت میں اور نہ مستحب میں۔ اس لئے ان آواب کے ترک کرنے والے یر اعتراض اور نکیر کہ نا درست نہیں۔ ان معادت کے اندر ہمارے معاشرے میں بہت افراط اور تفریط پائی جائی ہے اور عض او قات چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی طیر کی جاتی ہے : و سی طرح بھی ور ست نہیں۔

# چار زانوں بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے

کھانے سے وقت چار زانوں ہو کر جمعنا مجی جائز ہے، ناجائز نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ نشست قواضع کے سے قریب نہیں سے جنٹی دو زانوں بیٹر کر کھانے یا ایک ٹانگ کھڑی کرے کارے کی نشست نوا نع کے قریب ہے۔ اہدا عادت تو اس بات کی ذائع جارے کہ آنج ماد والوں بیٹے کر کھانے، والک ٹائن کھڑی کرکے کھائے، چار زانوں نہ بیٹے، لیکن اگر کس سے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا، یا کوئی شخص اپنے آرام کے لئے چار زانوں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ چار زانوں بیٹھ کر کھانا ناجائز ہے، یہ خیال درست نہیں۔ لہذا جب چار زانوں بیٹھ کر کھانے والے پر کلیر کرنا گھرا جب چار زانوں بیٹھ کر کھانا جائز ہے تو اس طرح بیٹھ کر کھانے والے پر کلیر کرنا مجمی درست نہیں۔

# میز کری پر بیٹہ کر کھانا بھی جائز ہے

میز کری پر کھانا بھی کوئی گناہ اور ناجائز نہیں۔ لیکن ذہین پر بیٹھ کر کھانے میں منت کی اتباع کا اثواب بھی ہے، اور شنت سے زیادہ قریب بھی ہے۔ اس لئے حتی الامکان انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ وہ زہن پر جیٹھ کر کھانا کھائے، اس لئے کہ جفنا شنت سے زیادہ قریب ہوگا اتن ہی برکت زیادہ ہوگی اور اتنائی ثواب زیادہ طے گا۔ اتنے ہی فوا کہ زیادہ حاصل ہوں گے۔ بہرحال، میز کری پر جیٹھ کر کھانا درست بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لہذا میز کری پر جیٹھ کر کھانے والے پر کھیر کرنا درست نہیں۔

# زمین پر بیٹھ کر کھانا شنت ہے

حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم دو وجہ سے ذیمن پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہے، ایک بہ سے ذات بنانہ میں زندگی سادہ تھی، میزکری کا رواج بی نہیں تھا۔ اس لئے بیچے بیٹھ کر کھانے میں تواضع زیادہ ہے، اور بیٹھ کر کھانے میں تواضع زیادہ ہے، اور کھانے کی توقیر بھی زیادہ ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرکے دیکھ لیجئے کہ میزکری پر بیٹھ کر کھانے میں دل کی کیفیت اور کھانے میں دل کی کیفیت اور کھانے میں دل کی کیفیت اور ہوگ، دونوں میں زئین آسان کا فرق محسوس ہوگا۔ اس لئے کہ زئین پر بیٹھ کر کھانے کی صورت میں طبیعت کے اندر تواضع زیادہ ہوگ، عاجزی ہوگی، سکنت ہوگ،

عبدیت ہوگی۔ اور میز کری پر بیٹھ کر کھانے کی صورت میں یہ باتیں پیدا نہیں ہو تیں۔ اس انتے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ آدمی زمین پر بیٹھ کر کھانے کا موقع آجائے تو اس طرح کھانے کا موقع آجائے تو اس طرح کھانے میں کوئی حرج اور گناہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس پر اتنا تشدد کرنا بھی ٹھیک نہیں، جیسا کہ بعض لوگ میز کری پر بیٹھ کر کھانے کو حرام اور ناجائز ہی سیجھتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ نکیر کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی درست نہیں۔

# بشرطيكه اس شنت كانداق ندار الاياجاك

اور یہ جو میں نے کہا کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا شنت سے زیادہ قریب ہے اور زیادہ افضل ہے اور زیادہ اند اند اندیشہ ہو کہ اگر نیج "معاذ اللہ" نمان نہ بنایا جائے، قبذا اگر کسی جگہ پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر نیج زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا گیا آز لوگ اس شنت کا نداق اڑا کمیں گے تو الی جگہ زمین پر کھانا کھایا گیا آز لوگ اس شنت کا نداق اڑا کمیں گے تو الی جگہ زمین پر کھانے کا اصرار بھی درست نہیں۔

# ہوٹل میں زمین پر کھانا کھانا

حضرت والد صاحب رحمة الله عليه في ايك دن سبق هي جمين ايك واقعه سايا كد ايك دن هي اور ميرے كچھ رفقاء ويوبند سے ديلي گئے، جب ديلي پنچ تو دبال كھانا كھانے كي ضرورت پيش آئى، چو نك كوئى اور جگہ كھانے كي نہيں تھى اس كئے ايك ہوٹل ميں كھانے كے لئے چلے گئے، اب ظاہر ہے كہ ہوٹل ميں ميزكري پر كھانے كا انظام ہوتا ہے اس لئے ، عارے ، و ساتھيوں نے كہا كہ ہم تو ميزكري پر جينے كر كھانا نہيں كھائيں گے، كيونكہ ذهين پر جينے كر كھانا سُنت ہے۔ چنانچہ انہوں نے بہ كر كھانا سُنت ہے۔ چنانچہ انہوں نے بہ چاہا كہ ہوٹل كے اند ذهين بر اپنا رومال كھاكر وہاں بيرے سے كھانا منگوا كيں، كھارت والد صاحب فرماتے ہيں كہ ميں نے ان كو منع كيا كہ ايسا نہ كريں بلكہ ميز

کری بی پر بیٹھ کر کھانا کھالیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میز کری پر کھانا کیوں کھائیں؟
جب زمین پر بیٹھ کر کھانا شقت کے زیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانے سے
کیوں ڈریں اور کیوں شرہا میں۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ شرمانے اور ڈرنے
کی بات نہیں۔ بات دراصل میہ ہے کہ جب تم لوگ یہاں اس طرح زمین پر ابنا
دومال بچھاکر بیٹھو کے تو لوگوں کے سامنے اس شقت کا تم ذراق بناؤ کے، اور لوگ اس
شقت کی تو ہین کے مرتکب موں مے۔ اور شقت کی تو بین کا ارتکاب کرنا مرف گناہ
بی نہیں بلکہ بعض او قات انسان کو کفر تک بہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالی بچائے۔

### ايك سبق آموزواقعه

مچر حضرت والد صاحب رحمة الله عليه نے ان سے فرمایا که بیں تم کو ایک قصہ سناتا ہوں، ایک بہت بڑے محدث اور بزرگ گزرے ہیں، جو "سلیمان اعمش" کے نام سے مشہور ہیں۔ اور الم ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ کے استاذ بھی ہیں۔ تمام احادیث كى كتابين ان كى روايون سے بحرى بوكى بي، عربى زبان بين "اعش" چنر هے كو كبا جاتا ہے۔ جس کی آ جموں میں چند سیابت ہو، جس میں پلکیں گرجاتی ہیں اور روشنی کی وجہ ے اس کی آئیس فیرہ ہوجاتی ہیں، چونک ان کی آئیس چندهائی موئی تھیں، اس وجہ سے "اعش" کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے یاس ایک شاگرد آ گئے۔ وہ شاگرد اعرج لینی لنگڑے تھے، پاؤل سے معدور تھے، شاگرد بھی ایسے تھے جو مروقت استاذے چے رہے والے تھ، جیے بعض شاگردوں کی عادت ہوتی ہے ك بروقت استاذ سے چئے رہے ہيں۔ جہال استاذ جارے ہيں وہال شاكرد بھى ساتھ ساتھ جارہے ہیں، یہ بھی ایسے تھے۔ چنانچہ امام اعش رحمۃ الله علیہ جب بازار جاتے تویه "اعرج" شاگرد بھی ساتھ ہوجاتے، بازار میں لوگ فقرے کتے کہ دیکھو استاذ الچندها" ب اور شاكر "لنكرا" ب، چناني الم اعم رحمة الله عليه في اي شأكرد سے فرمايا كد جب بم بازار جاياكريں توتم جارے ساتھ مت جاياكرو، شأكرد نے كماكيون؟ ين آپ كاساته كيون چمو (دون؟ المام اعمش رحمة الله عليه في فرماياكه جب بم بازار جاتے بين تو لوگ الارا فداق الراقے بين كه استاذ چندها ب اور شاكرو لكرا ب- شاكرونے كما:

#### ﴿مَالُنَا نُوجَرُونِا كُمُونَ

حضرت! جو لوگ فداق الراتے ہیں، ان کو خداق الرائے دیں۔ اس لئے کہ اس خداق الرائے کے نتیج ہیں ہمیں ثواب ملائے اور ان کو گناہ ہوتا ہے۔ اس ہی ہمارا تو کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے۔ حضرت الم اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ:

### ﴿ نَسَلُمُ وَالْمُونَ خَيْرِالْمِنَ أَنْ نُوجِرُ وَبِالْمُونَ ﴾

ارے جمالی! وہ بھی گناہ سے فی جائیں اور ہم بھی گناہ سے فی جائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہمیں تواب طے اور ان کو گناہ ہو۔ میرے ساتھ جانا کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں، اور نہ جانے میں کوئی نقصان بھی نہیں، البتہ فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے فی جائیں عمر۔ اس لئے آئندہ میرے ساتھ بازار مت جایا کرو۔

یہ ہے دین کی نہم، اب بظاہر تو شاگر دکی بات سمج معلوم ہورہی تھی کہ اگر لوگ ندات اور سے دین کی نہم، اب بظاہر تو شاگر دکی بات سمج معلوم ہورہی تھی کہ اگر لوگ نداتی اثار اور سے بیان اور ان نظر نہیں ڈالنا، بلکہ وہ یہ سوچنا ہے کہ جتنا ہو سکے بیس گلوق کو گناہ سے بچالوں، یہ بہتر ہے اس لئے انہوں نے بازار جانا چھوڑ دیا بہرصال، جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ لوگ اور زیادہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کریں کے تو اس صورت بیس کچھے نہ کہنا بہتر ہوتا ہے۔

# حضرت على رضى الله عنه كاارشاد

حعرت على رضى الله مند كايد ارشاد ياد ركف ك لائل ب آب فراليا: "كَلِّمُوْ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ النَّوْسُونَ انْ يُكَذِّبُ

#### الله ورسوله

یعنی جب لوگوں کے سامنے دین کی بات کہو تو ایسے انداز سے کہو جس سے لوگوں کے انداز سے کہو جس سے لوگوں کے اندر بعناوت پیدا نہ ہو، کیا تم اس بات کو پند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محذیب کی جائے؟ مثلاً دین کی کوئی بات بے موقع کہہ دی جس کے نتیج میں محذیب کی نوبت آگئ، ایسے موقع پر دین کی بات کہنا ٹھیک نہیں۔

### مولاناالياس رحمة الله عليه كاايك واقعه

حفزت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیه کی ذات ہے آج کونیا مسلمان تاواتف موگا، الله تارک وتعالی نے تبلیغ اور دین کی وعوت کاجذبہ آگ کی طرح ان کے سینے میں بھر دیا تھا، جہاں بیٹھتے بس دین کی بات شروع کردیتے، اور دین کا پیغام پہنچاتے ۔۔۔ ان کا واقعہ کی نے سٰلیا کہ ایک صاحب ان کی خدمت میں آیا کرتے تھ، کافی ون تک آتے رہے، ان صاحب کی ڈاڑھی نہیں تھی، جب ان کو آتے ہوئے کافی دن ہو گئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب ید مانوس ہو گئے ہں۔ چنانجہ ایک ون حضرت نے ان سے کہد دیا کہ بھائی صاحب، مارا ول چاہتا ہے کہ تم بھی اس داڑھی کی شنت ہر عمل کراو، وہ صاحب ان کی ب بات من كر كچه شرمنده سے موكت، اور دو مرے دن سے آنا چموڑ دیا، جب كى دن گزر گئے تو حضرت مول نا الیاس صاحب رحمہ الله علیہ نے لوگوں سے ان کے بارے، یو چھا تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ معزت مولانا الیاس صاحب رحمة الله عليه كو بهت افسوس موا، اور لوگول سے فرمایا كم محص سے برى سخت غلطى و گن، كديس نے كچ توے ير روئى ذال دى، يعنى ابھى تواكرم نہيں مواتما، اور اس قابل نہیں ہوا تھا کہ اس پر روئی ڈالی جائے، میں نے پہلے عی روئی ڈال دی، اس کا تیجہ یہ اوا کہ ان ساحب نے آنائی چھوڑ دیا۔ اگر وہ آتے رہے و کم از کم دین کی باتیں کان میں پر تی رہتیں، اور اس کا فائدہ ہوتا، اب ایک ظاہر بین آدمی تو

یہ کچے گاکہ اگر ایک شخص غلط کام کے اندر جاتا ہے تو اس سے ذبان سے کہہ دو،

اس لئے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتے تو کم از کم ذبان سے کہہ دو، لیکن آپ نے دیکھا کہ زبان سے کہا النا معز اور نقصان دہ ہوگیا۔ کیوں کہ ابھی تک ذبمن اس کے لئے سازگار اور تیار نہیں تھا، یہ ہاتیں حکمت کی ہوتی ہیں کہ کس وقت کیا بات کہنی ہے، اور کس انداز سے کہنی ہے، اور کس بنداز سے کہنی ہے کہ اس کو اٹھ کر بھینک دیا جائے، یا ایسا فریضہ نہیں ہے کہ اس کو سرے نال دیا جائے، بلکہ یہ دیکھو اس بات کے کہنے سے کیا تھجہ برآمد ہوگا؟ اس کا نتیجہ شراب تو نہیں ہوگا؟ اگر دیکھو اس بات کے کہنے سے کیا تھجہ برآمد ہوگا؟ اس کا نتیجہ شراب اور ٹرا نتیجہ نگئے کا اندیشہ ہو تو اس وقت دین کی بات کہنے سے دک جانا چاہئے، اس وقت بات نہیں کہنی چاہئے۔ یہ بات بھی استطاعت نہ ہوئے میں داخل ہے۔

#### خلاصه

بہرطال، یہ بات کہ سم موقع پر کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ سم وقع پر آدی تخی کرے؟ اور کس موقع پر نری کرے؟ یہ بات صحبت کے بغر صرف کتابیں پڑھنے سے عاصل نہیں ہو عتی۔ جب تک کسی اللہ والے متی بزرگ کے ساتھ رہ کر انسان بنب کوئی غلطی کرے تو اس کو ضرور نوکنا اور بتانا تو چاہئے لیکن اس کا لحاظ رکھنا اور باننا ضروری ہے کہ کس موقع پر فوکنا فرض ہے اور کس موقع پر مس طرح بات کرنی نوکنا فرض ہے اور کس موقع پر کس طرح بات کرنی چاہئے؟ بنہ سارے تبلیغ ووعوت کے احکام کا خلاصہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ اور اس کے ذریعہ جماری اور سب مسلمان بمن بھائیوں کی اصلاح فرمائے۔ آئین۔

وآخردعواناان الحمدلله ربالعلمين

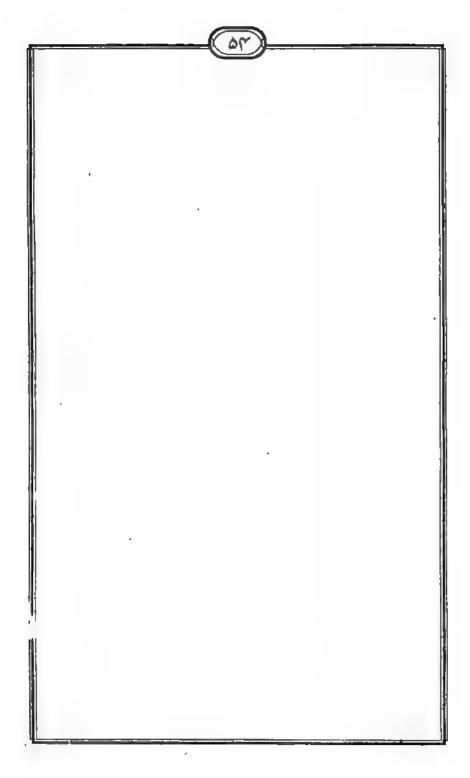



موضوع خطاب: واحت بمن طرح ماصل مو؟

مقام خطاب : جامع مجدبت المكرم

كلشن ا قبال كراجي

و فت خطاب العد نماز عصر تامغرب

اصلاحی نطبات ، جلد نمبر مثتم

صفحات : ۲۲۲

# لِسُّمِ اللَّٰكِ اللَّٰظُانِ اللَّٰكِ أَمْ

# **راحت حاصل کریں** . کس طرح حاصل ہو؟

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من یهده علیه، ونعوذبالله من یهده الله ونعوذبالله من یهده الله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عجده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کئیرًا

#### امايعدا

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم: انظروا الى من هو عليه وسلم: انظروا الى من هو فوقكم، فهوا جدران لا تزدروا نعمة الله عليكم ،

(ميح مسلم ، كتاب الرحد، باب نبرا)

# ایئے سے کم ترلوگوں کو دیکھو

حفرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تم ان لوگوں کی طرف دیکھوجو تم سے دنیاوی ساز و سامان

کے اعتبارے کم ہیں۔ (جن کے پاس دنیا کی مال و دولت اور دنیا کا ساز و سامان اقا نہیں ہے جتنا تمبارے پاس ہے۔ تم ان کی طرف دیکھو۔) اور ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو مال و دولت میں اور ساز و سامان کے اعتبارے تم سے زیادہ ہیں۔ اس کے نتیج میں تمبارے دل میں اللہ کی نعمت کی بے وقعتی اور ناقدری پیدا نہیں ہوگ۔ (اس لئے کہ اگر تم اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھتے رہوگ تو پھر ہروقت اللہ تعالی کی نعمتوں کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھو کے اور تمبارے دل میں اس کی بے وقعتی پیدا ہوگی اور تم پریٹان رہوئے)۔

### ونیا کی محبت دل سے نکال دو

اس حدیث میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت ول ہے نکالئے كااور دنيا كے اندر حقیق راحت حاصل كرنے كانسخد اكسيربيان فرمايا ہے، جيساك بہلے عرض کیا تھا کہ آدی کے پاس ونیا تو ہو، لیکن ونیا کی محبت ول میں نہ ہو۔ آدی کے یاس دنیا کا ہوتا اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں۔ اگر انسان کے پاس کھانے یہے کی اشیاء نہ ہوں، رہنے کے لئے مکان نہ ہو، بیننے کے لئے کیڑے نہ ہول تو پھر انسان کیے ذندہ رہے گا؟ اس لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی ند بنائے اور ان چیزوں کو اپنا آخری مطمح نظرند بنائے، اور صبح شام مهد وقت اس کی وهن میں سرگروال ند رہے، اور ول میں ان کی محبت پیدا نہ کرے۔ اور یہ بات "قاعت" کے ذریعہ بیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر " قناعت" کی صفت پیدا ہوجاتی ہے تو پھراس کے پاس دنیا ہوتی ہے۔ لیکن اس کی محبت ول میں نہیں ہوتی۔ اس لئے جب انسان کے ول میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو ہرونت انسان اس فکر میں رہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ملی۔ وہ مل جائے۔ فلاں چیز کی کی ب وہ مل جائے۔ کل اتنے بیے کمائے تھے۔ آج اس سے ڈیل کمالوں۔ سم سے لے کر شام تک بس ای فکر اور وھن میں گمن رہتا ہے۔ بس اس کانام دنیا کی محبت

#### ہے۔ اس محبت کے نتیج مں لان آحرص پیدا ہوجاتی ہے۔

### " قناعت" حاصل کرنے کانسخۃ اکسیر

ا یک مدیث قدی ش الله تعالی نے ارشاد قربایا که "اگر این آدم کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی الله تعالی نے ارشاد قربایا کا کہ جھے ایک وادی اور ال جائے جب دو ال جائیں گی تو چرب چاہے گا کہ جھے ایک وادی اور ال جائیں گی تو چرب چاہے گا کہ جھے ایک وادی اور ال جائے، پھر فربایا:

﴿ لا يسملا جُموف ابن آدم الاالتواب ﴾ ( مج عناري، كتاب الرقاق، باب ما يتى من قنه المال)

این آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چز نہیں بھرے گی۔ جب وہ دنیا ے رخصت ہو گا اور اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تب اس کا پیٹ بحرے گا۔ اور دنیا میں بال و دولت جمع کرنے کے لئے جو بھاگ دوڑ اور محنت کررہا تھا۔ وہ ساری محنت د حری ره جائیگی اور سب مال و دولت بیبال چموز کر خالی ہاتھ دنیا ہے ر خصت موجائے گا۔ البت اگر اللہ تعالی کسی بدے کو "قناعت" عطا فرادیں توب ایک ایس چنے ہے جو انسان کا پیٹ محرد تی ہے اور اس "قاعت" کو عاصل کرنے کا نن حضور الدس صلى الله عليه وسلم في اس مديث مين بيان فرمايا أكر تم ونيا اور آ خرت کی فلاح چاہے او تو اس ننفے یر عمل کرلو اور اگر فلاح نہیں چاہتے تو عمل مت کرد لیکن پر ساری عمرب چینی اور پریشانی کا شکار رموگ۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے اسنے سے اوٹے کو مت دیکھو۔ ورند سے خیال آئ گاکہ اس کو فلال چیز مل گئی ہے۔ مجھے وہ چیز نہیں ملی، بلکہ اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھو کہ اس کے پاس دنیا کے اسباب کیا ہیں۔ اور حمہیں اس کے مقابلے من كتنا زياده ملا موا إلى وقت تم الله كاشكر ادا كروك كد الله تعالى في جعي جو سلمان اور راحت عطا فرملا ہے وہ اس کو حاصل نہیں اور اگر اپنے سے او نجے کو د کیمو کے تو دل میں ''حرص'' بیدا ہوگ۔ پھر مقابلہ اور دوڑ پیدا ہوگی اور اس کے نتیج میں دل کے اندر "حسد" پیدا ہوگا کہ وہ آئے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ پھر "حسد" کے نتیج میں "بنض" پیدا ہوگا۔ پھر "عداوت" پیدا ہوگا، تعلقات خراب ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ضائع ہو نئے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ضائع ہو نئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے ضائع ہو نئے اور اگر قناعت حاصل ہوگئی اور یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے عزت کے ساتھ رزق مل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں۔ الحمدللہ میں اس نعمت پر خوش ہوں۔ پس اس پر اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرمائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سکون میں آجاؤ شے بس اس کے علاوہ سکون کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

# دنیا کی خواہشات ختم ہونے والی نہیں

جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس روئے زمین پر بھی کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہوگئیں۔ اس لئے کہ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی حد نہیں۔ اگر قاردن کا خزانہ بھی مل جائے تب بھی خواہشات بوری نہیں ہوں گ۔ دنیا کی خواہشات ایس جس کہ اس کی ایک گڑی دو سری کڑی سے لمی ہوئی ہے۔ عملی کا ایک شاعر "متنی" گزرا ہے۔ وہ بعض او قات بہت حکیمانہ شعر کہتا تھا۔ اس نے دنیا کے بارے میں ایک بری تی بات کہی ہے کہ۔۔

وَمَا قَضٰى اَحَدَّ مِنْهَا لُبَانَتَهُ وَمَا انْتَهَلِى اَرَبِ

لینی دنیا کا بہ حال ہے کہ آج تک ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اس دنیا کی ساری لذتوں اور راحتوں اور خواہشات کو پورا حاصل کرلیا ہو، بلکہ اس دنیا کا حال بہ ہے کہ ابھی ایک خواہش پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے کہ دوسری خواہش أبحر آتی ہے۔

# کار دنیا کے تمام نہ کرد

مثلاً ایک شخص بے روز گار ہے۔ اس کی خواہش بھی اور ضرورت بھی ہے کہ جھے روزگار ال جائے۔ چنانچ اس کو ایک روزگار کی جگہ ال گئے۔ اب اس کے ملتے ہی فوراً یہ خواہش ہوگی کہ دو سرے لوگوں کی تفخواہ تو جھے سے زیادہ ہے، وہ زیادہ کمارہے ہیں، میں ان تک بنتج جاؤں۔ چنانچہ ان تک بنتج گئے۔ جب آگے پہنچا تو اور أوبر کے لوگ نظر آئے کہ وہ تو بھے سے زیادہ کمارہے ہیں۔ اب خواہش یہ بوری کہ ان تک بنتج جاؤں۔ اس انسان کی پوری زندگی ای دو ژ دھوپ میں گزر جائے گے۔ لیکن کسی جگہ پر چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوگا۔ آج ہر شخص کی گزر جائے گے۔ لیکن کسی جگہ پر چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوگا۔ آج ہر شخص کی زندگی میں میہ چیز نظر آئے گی۔

#### "کارونیا کے تمام نہ کرو"۔

یعن کسی نے آج تک دنیاوی کام پورا نہیں کیا۔ ہاں! اس شخص نے پورا کیا جس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ یعنی انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارثین جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے ہیں کہ بید دنیا چند روزہ ہے اور اس دنیا ہیں محض بعدر مزورت ہی کمانا ہے۔ اس دنیا ہی بہت زیادہ اسباب و سلمان جمع کرنے اور عیش و آرام کی فکر زیادہ نہیں کرنی۔ اگر اللہ تعالی محض اپنی رحمت سے دنیا کے مال و اسباب عطا فرادیں تو یہ اس کی نعمت ہے۔ لیکن اپنی طرف سے اس کو عاصل کرنے کی ذیادہ فکر نہیں کرنی۔ یہ حضرات اور کے بجائے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں۔

# دین کے معاملات میں اُوپر والے کو دیکھو

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح آیا ہے کہ "ونیا کے ساز و سلمان کے اندر نم اپنے سے ینچے والے آدی کو دیکھو کہ فلال کو دنیا کی بہ نمت نہیں ملی۔ تم کو ملی ہوئی ہے اور اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرو اور اپ سے نمیت نہیں ملی ہوئی ہے اور اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرو اپنے ہے اوپ اپنے ہے اوپ اللہ تعلی اپنے ہے اوپ اللہ علی اپنے ہے اوپ نہیں پہنچا۔ والے کو دیکھو کہ فلال شخص دین کا کتا کام کررہا ہے۔ میں اب تک وہاں نہیں پہنچا۔ تاکہ تمہارے اندر دین کے کاموں میں آگے بڑھے اور ترقی کرنے کا ربحان پیدا ہو۔ اللہ خاری میں اوپ والے کو دیکھو اور دنیا میں نیچ والے کو دیکھو۔ اس کے ذراید تمہارا وین بھی درست ہوگا۔ یہ حضور اقدس صلی تمہارا وین بھی درست ہوگا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حکیمانہ نسخہ ہے۔

### حضرت عبدالله بن مبارك كاايك واقعه

حصرت عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه جو بهت او في درج ك فقيه، محدث، بزرگ اور صوفی تف المام ابوضیفه رحمة الله علیه کے جمعصر بن اور ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ایٹدا میں بہت مالدار، دولت مند اور بہت آزاد منش تھے۔ زمینی اور جائدادیں تھیں، باغات وفیرہ تھے نہ علم سے کوئی تعلق، نہ وین ے کوئی تعلق۔ یہنے پلانے والے اور گانے بجانے والے تھے۔ ان کے سیب کے باغات تنے ایک مرتب بب سیب کھنے کا موسم آیا تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساته اى باغ يس ذره ذال ليا اور وين مقيم موسكة تأكه وبال تازه تازه سيب تو ثركر کھائیں عے اور تفریح کریں ہے۔ اب وہاں کھانے یک رہے ہیں۔ سیب کھائے جارہے ہیں اور شراب و کباب کا دور مجی چل رہا ہے اور ایک مرتبہ کمانے پینے کے بعد موسیقی کا بروگرام موا- حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه خود بھی بهترین ساز بجانے والے تھے۔ چنانچہ اب کھانا کھلیا ہوا، باغ کا بہترین ماحول، دوستوں کی بمترین محفل، شراب بی بوئی اس کا نشه چرا بوا، باته ش ستار ب- اب اس کو بجارے ہیں۔ ستار بجاتے بجاتے سو کئے اور آگھ لگ گئے۔ جب آگھ کھلی تو دیکھا کہ باتھ میں ستار ہے۔ چنانچہ بیدار ہونے پر مجر ستار بجانا شروع کردیا۔ لیکن ستار بجا

نہیں ہے۔ اس میں سے آواز ہی نہیں نگتی۔ چنانچہ اس کے تاروں کو ویکھا اور نمیں ہے۔ اس میں سے آواز ہی نہیں نگتی۔ چنانچہ اس کے تاروں کو ویکھا اور نمیک کیا۔ دوبارہ بجانے کی کوشش کی ہو اب اس کے اندر سے موسیقی کی آواز آنے کے بجائے قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آری ہے۔ وہ آیت یہ تھی کہ:

﴿ اَلَٰمُ یَانُ لِللَّهِ بِنُ اَمَنُوا اَنْ تَنْحَشَعَ قُلُولِهُمْ لِلْهِ کُولِ اللهِ یہ: اللّٰهِ وَمَا نَزُلَ مِنَ اللّٰحَقِی ﴾ (الحدید: ۱۱)

یعنی کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں اس کے آگے ان کے دل میں اس کی جا کی اور اللہ نے جو حق کی بات نازل کی ہے اس کے آگے ان کے دل نرم ہوجا کیں۔ کیا بہ بھی اس کا وقت نہیں آیا؟ یہ آواز اس ستار ہے آرہی تھی۔ بہرطال اللہ اتعالی جس کی بھے کو اپنی طرف کھنچتا چاہتے ہیں ہو ایسے غیبی سامان بھی پیدا فرادیتے ہیں۔ جب ستار ہے یہ آواز سی، بس ای وقت دل کی دنیا بدل کی اور ذبان ہے اس آیت کا یہ جواب دیا کہ بکلی یکا دُب فَدُان اے اللہ! وہ وقت دل کی دنیا برل کی اور ذبان ہے اس آیت کا یہ جواب دیا کہ بکلی یکا دُب فَدُان اے اللہ! میں ماصل کی اور بھردل میں ماصل کرنا شروع کیا اور است برے عالم علم ماصل کرنا شروع کیا اور است برے عالم بن کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ملیہ کی شاکردی کا ترف ماصل لیا۔ اور اب ان کا قول مدیث کے اندر بھی جمت کا درجہ رکھتا ہے اور فقہ کے امار بھی جمت ہوا ور صوفیاء کرام کے بھی بڑے امام بن گئے۔

# حضرت عبدالله بن مبارك كامقام بكند

ائنی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید بغداد میں اسپنے محل کے برج میں اپنی بیوی کے ماتھ بیضا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ہارون رشید نے شہر بناہ کے باہر سے بہت ذہروست شور سنا۔ بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں وشمن نے تو شہر جملہ نہیں

کردیا۔ اس نے جلدی سے آوی بھیجا کہ جاکر معلوم کرے کہ یہ کیماشور ہے۔ چانچہ دہ گیا اور معلوم کر کے جب واپس آیا تو اس نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آج اس شہر بیس تشریف لانے والے بھے اور لوگ ان کے استقبال کے لئے شہر سے باہر نظے ہوئے تھے جب وہ تشریف لائے تو انہیں وہاں پر چھینک آئی۔ اس چھینک پر انہوں نے "الحمداللہ" کہا اور استقبال کرنے والوں نے اس کے جواب ہیں "بے حمک اللہ" کہا، یہ اس کا شور تھا۔ جب ہارون رشید کی یوی نے یہ صورت حال کی تو ہارون رشید کی یوی نے یہ صورت حال کی تو ہارون رشید سے کہا۔ ہارون! تم یہ جھتے ہو کہ تم برب ہارشاہ ہو اور آدھی دنیا پر تمہاری حکومت ہے لیکن تجی بات یہ ہے کہ بادشاہت تو ان لوگوں کا حق ہے اور حقیقت ہیں تو یہ لوگ بادشاہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کررہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو یہاں تھینچ کر نہیں لائی بلکہ یہ صرف حضرت عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے استے سارے لوگوں کو یہاں جمح کردیا۔ عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے استے سارے لوگوں کو یہاں جمح کردیا۔

# حفرت عبدالله بن مبارك كاراحت حاصل كرنا

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے أوپر ایک وقت النہ کررا ہے کہ میں بڑے برے مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور ہروقت النہی کے ساتھ رہتا، ان کے ساتھ کھاتا بیٹا تھا۔ لیکن اس زمانے میں میرا یہ حال تھا کہ شاید مجھ سے زیادہ کوئی رنج اور تکلیف میں نہیں تھا۔ اس لئے کہ میں جس دوست کے پاس جاتا تو یہ دیکھتا کہ اس کا گھر میرے گھرے اچھا ہے اور میں اپنی سواری پر بڑا خوش ہوتا کہ میری سواری بڑی اچھی ہے لیکن جب کسی دوست کے پاس جاتا تو یہ ویکھتا کہ اس کی سواری تو میری سواری سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے اور وہ بہت اعلی اور عوہ ہے اور بازار سے اپنے لئے اعلی سے اعلی شاندار لباس خرید کرلیا اور وہ لباس بہن کر جب دوست سے ملئے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے تو مجھ سے بھی وہ لباس بہن کر جب دوست سے ملئے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے تو مجھ سے بھی

اجھالباس پہنا ہوا ہے۔ لہذا جہاں بھی جاتا ہوں تو اپ مامان سے اچھا سلمان نظر آتا ہے۔ کی کا مکان اچھا ہے، کسی کے کیڑے اجھے جیں، کسی کی سواری اچھی ہے۔ پھر بعد بین میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کردیا جو زیادہ مالدار نہیں تنظے بلکہ معمولی هم کے لوگ تنے۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ جھے راحت اور آرام حاصل ہوکیا۔ اس لئے کہ اب جی جس کے پاس بھی ملاقات کے لئے جاتا ہوں اور اس کے حالات دیکھتا ہوں اور اس کے مقالت دیکھتا ہوں اور اس کے مقالت دیکھتا ہوں اور اس کے مالات و بیٹا ہوں اور اس کے حالات دیکھتا ہوں اور اس کے مقال ہے جس جی اپ حالت دیکھتا ہوں اور اس کے مالان سے اچھا ہے۔ میری سواری اس کی سواری ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اچھا ہے۔ میری سواری اس کی سواری ہوں کہ اس کے میان سے اچھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے اس سے بہتر عطا فرایا۔ یہ ہو تجاعت "اگر یہ قناعت سامل نہ یا اللہ آپ کی دوڑ جی جتا رہے کا بلکہ راحت بھی نصیب نہیں ہوگی۔

### "راحت" الله تعالى كى عطاب

اس کے کہ "راحت" اس پیے اور اس دولت کا نام نہیں بلکہ "راحت" تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو محض اللہ جل طالہ کی عطا ہوتی ہے۔ کو بھی اور بنگے کھڑے کرلو، نوکر چاکر جمع کرلو، دروازے پر لمبی لمبی گاڑیاں کھڑی کرلو، یہ سب چزیں جمع کرلو، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ رات کو جب بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی حالا فکہ اعلیٰ درج کا بستر لگا ہوا ہے۔ اعلیٰ درج کی مسمری ہے۔ شاندار قتم کے گدے اور سیکے گئے ہوئے ہیں، ساری رات کو ٹیس بدلتے گزر ربی ہے۔ فیند کی گولیاں کھا کھا کر فیند لائی جاری ہے۔ وہ گولیاں بھی ایک حد تک کام دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی جواب دے جاتی ہیں۔ سر دیجھے سامان راحت سب موجود ہیں۔ بیگے ہیں، گاڑی ہے، دو بین ہیں ایک وہ سیتر ہے لیکن رات کی بعد وہ بھی جواب دے جاتی ہیں۔ سر دیکھیے سامان راحت سب موجود ہیں۔ بیگے ہیں، گاڑی ہے، رویبے ہیں ہے، ایم کنڈیشنڈ کمو ہے، آ رام دہ بستر ہے لیکن رات کی ہے چینی کو دور کرنے ہیں کوئی چیز کار آ یہ نہیں۔ وہ اسباب بے چینی دور نہیں

کر کتے، بلکہ اللہ جل شانہ ہی اس بے جیٹی کو دور فرا کتے ہیں۔ دو مری طرف ایک مزدور ہے جس کے پاس نہ ڈبل بیڈ ہے، نہ اس کے پاس ایٹر کنڈیشن کرہ ہے۔ نہ اس کے پاس ایٹر کنڈیشن کرہ ہے۔ نہ اس کے پاس ایسے زم گدے اور تیکے ہیں لیکن جب رات کو بستر پر سوتا ہے تو صبح کے وقت آٹھ گفتے کی بحر پور نینڈ لے کرا ٹھتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس مزدور کو راحت ماصل ہے؟ یاد رکھے!"راحت" اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اسباب راحت پر "راحت" ماصل ہونا ضروری نہیں۔ "راحت" اور چیز ہیں۔

### ايك سبق آموزواقعه

جھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنے گھریں ایئر کنڈیشر لگانا چاہا تو سب سے پہلے تو اس کی خرید اس کی خرید اس کی خرید اس کو خرید اس کی خرید اس کی خرید اس کو خرید لیا تو پھر پنہ چال کہ بحل کی وائر نگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے بوجھ کو افعا سکے۔ اہذا اس کے لئے نئی وائر نگ ہوگی اور اس میں اتنے چیے خرچ ہو نگے۔ چنانچہ چیے خرچ کر کے نئی وائر نگ کرائی۔ پھر پنہ چال کہ وولٹیج اتنا کم ہے کہ وہ اس کو نہیں چال سکا۔ اس کے لئے "اسٹیلائزر" کی ضرورت ہے چنانچہ وہ بھی خرید کر لگالیا۔ لیکن کھر بھی وہ نہ چال اور اب یہ بتہ چال کہ یہاں پر بجلی کا پاور اور زیادہ کم ہے۔ اس کے لئے فلال پاور کا اسٹیلائزر کی ضرورت ہے۔ تقریباً چھ مہینے اس ادھ بڑین میں گزر گئے فلال پاور کا اسٹیلائزر کی ضرورت ہے۔ تقریباً چھ مہینے اس ادھ بڑین میں گزر گئے اور بھے متنی کا یہ شعر بار باریاد آتا رہا کہ:

#### ورماانتهى ارب الاالى ارب

لینی دنیا کی کوئی ضرورت الی نہیں ہے کہ اس کے بورا ہونے کے بعد دو سری نئی ضرورت سائے نہ آ جائے، پیے بھی خرچ کرلئے۔ بھاگ دوڑ بھی کرلی۔ لیکن وہ "راحت" حاصل نہیں ہورہی ہے۔ اس لئے کہ بیہ "راحت" بیہ آ رام بیہ سکون اللہ جل جلال کی عطامے۔ یہ بیموں سے نہیں خزیدا جاسکا۔

یاد رکھے اُ جب تک انسان کے اندر وہ قناعت " پیدا نہ ہو، اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی نعموں پر شکر کرنے کا عادی نہ بن جائے۔ اس وقت تک بھی راحت افر سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ چاہے اس کے لئے کتنے ہی پینے خرج کرڈالو، اور کتنا ہی ساز و سامان جمع کرلو، بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ یہ کہ بھشہ اپنے سے بینچ والے کو دیکھو۔ اپنے اور پھرائلہ تعالیٰ کا شکر اوا کرو۔

# اُورِ کی طرف دیکھنے کے برے نتائج

اس طریقے یر عمل کرنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ "قناعت" پیدا ہوگ۔ لیکن اگر اس پر عمل نہیں کردگے، بلکہ اپنے ہے اُوپر والے کو دیکھتے رہو کے تو بیشه رئج اور صدمه بی رہو مے اور بیر رئج اور صدمه کی ند کی وقت "حسد" میں تبدیل ہوجائے گا۔ اس لئے کہ جب دل میں دنیا کی حرص پیدا ہوگئ اور کی کو اینے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ لیا تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ "حمد" پیدا نہ ہو۔ كونكه "حرص دنيا" كالازى خاصريه ب كه اس سے "حسد" بيدا بوگاكه به مجھ ے آگے بوھ کیا، اور میں چھے رہ کیا، اور پھر "حد" کے نتیج میں "بغض"، "افتران"، "عدادتي اور دشمنيال" پيدا مو كلي- آج معاشرے ك اندر وكيوليس كه سے سب چیزیں کس طرح معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور جب بے دو ر گی ہوئی ہے کہ مجھے دو سروں سے آگے برحتا ہے تو اس کے نتیج میں لازی طور پر انسان کے اندر بدبات پیدا ہوگی کہ وہ حلال وحرام کی فکر چھوڑ دے گا۔ اس کے کہ جب اس نے یہ طے کرلیا کہ مجھے یہ چیز ہر قیت پر حاصل کرنی ہے تو اب وہ چیز چاہے طال طریقے سے حاصل ہو، یا حرام طریقے سے حاصل ہو۔ اس کو اس کی کوئی برواہ نہیں ہوگ۔ چنانچہ اس کے عاصل کرنے کے لئے چروہ رشوت بھی لے گا، وحوکہ بازی وہ کرے گا، ملاوث بھی کرے گا، سارے برے کام وہ کرے گا۔ اس لنے کہ اس کو تو فلال چیز حاصل کرنی ہے۔ یہ سب "قاعت" اختیار نہ کرنے کا بھیج ہے۔ اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "قناعت" اختیار کرد اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔

### حرص اور حسد كاايك علاج

ا يك اور مديث من اس بات كو دو مرب الفاظ من بيان فرماياكه:

﴿إِذَا نَظِرُ احَدَّكُمُ الَّى مِنْ فَصَلَ عَلَيْهُ فِي الْمِالُ والتَّلِقُ فَلَيْمَظُّرُ الَّي مِنْ هُو اسْفَلُ مِنْهُ مِمِنْ فَصْلُ عَلَيْهُ ﴾ (سَلَمَ / آبِ الرَّحِدَ ، إِبِ ثَبِرًا)

المنان اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے تو ایسا نہیں ہوسکتا کہ اپنے ہے اونچے آدی کی طرف مت کوہ کیمو۔ یعنی باقاعدہ سوچ بچار کر کے اس طرف نظر مت کرو، لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے تو ایسا نہیں ہوسکتا کہ اپنے سے ذیادہ دولت مند پر نظری نہ پڑے، بلکہ اس کے ساتھ انصنا بیضنا بھی ہوگا، اس کو دیکھے گا بھی، اس کے ساتھ میل طاپ بھی ہوگا ہاں کو دیکھو جو تم سے ساتھ میل طاپ بھی ہوگا لہذا جب بھی ایسا ہو کہ تم ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے مال میں زیادہ ہو۔ مثلاً وہ زیادہ خوصورت ہے، زیادہ طاقتور ہے، تم سے ذیادہ تندرست ہے۔ اس وقت تم فوراً ایسے شخص کو دیکھو اور اس کا تصور کرو جو تم سے مال و دولت میں اور راحت و آرام میں اور جم کی خوبصورتی اور تندر سی میں تم سے کم تر ہو، تاکہ پہلے والے شخص کو دیکھ کر تمہارے دل میں جو حسرت بیدا ہوئی ہے وہ حسرت کی وقت حرص اور حسد میں تبدیل ہو عتی دل میں جو حسرت ہیدا ہوئی ہو دائے اللہ اس خوبیگا، اور پھر وہ کو دیکھ لو۔ اس کے دل میں اس "حسرت" کو باتی نہ رہنے دو، بلکہ اپنے سے نیچ والے کو دیکھ لو۔ اس کے ذل میں اس "حسرت" کو باتی نہ رہنے دو، بلکہ اپ سے نے جو الے اس کے دل میں اس "حسرت" کو باتی نہ رہنے دو، بلکہ اپنے سے نیچ والے موبائیگا، اور پھر وہ دائے در میں اور حسد" ہیدا نہیں ہوگا۔

# وه شخص برباد هو گیا

ايك اور صيث من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ارشاد قربايا:

﴿ تعس عبد الدينار والدرهم والقطيمة الخميصة ان اعطى رضى وان لم يعط لم يرض ﴾

فرمایا کہ وہ شخص برباد ہوگیا جو درہم اور دینار کا غلام ہے۔ "دینار" ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا جس کو "اشرنی" کہتے ہیں اور "درہم" چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ لینی جو شخص بیبیوں کا غلام ہے اور انجھے انجھے کپڑوں اور انجھی انجھی چادروں کا غلام ہے، وہ شخص برباد ہوگی اور غلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دن رات اس کو بی فکر گئی ہوئی ہے کہ بیبہ کس طرح آجائے اور جھے کس طرح انتہ ہے ۔ اچھا کپڑا اور انچھا ساز و سالن حاصل ہوجائے۔ ہوشخص اس فکر میں جتاا ہے وہ اس کا غلام ہے۔ اس لئے کہ یہ فکر اس کے اوپر اتنی غالب آ چکی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول گیا کہ یہ فکر اس کے اوپر اتنی غالب آ چکی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول گیا جہ ایسا شخص ہلاک اور برباد ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ آگر اس کو کوئی چیز دیدی جائی تو نوش ہوجائے گا اور اگر نہیں دی جائے گی تو اس صورت ہیں راضی نہیں ہوگا۔ جائی تو نوش ہوجائے گا اور اگر نہیں دی جائے گی تو اس صورت ہیں راضی نہیں ہوگا۔ بعد بخلاف اس کو بوٹ ہوئی کا شکر اور کرتا ہے اور اللہ جل شانہ کی عطا پر راضی ہے۔ بعد بعد بین کا سے دل ہوتا ہی کہ جائز طریقوں سے جائز حدود میں اپنی کوشش کرنے کے بعد بعد بین کی گئے اور شکوہ پیدا نہیں ہوتا کہ فلال کو انتا می گیا گیے کیوں نہیں ملا۔

بہرحال، یہ تمام اجادیث یہ بیان کررہی ہیں کہ دنیا کے ساز و سامان سے دل نہ لگاؤ۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام کے دل میں ایک مرحبہ یہ بات بھادی تھی کہ یہ دنیا ہے وقعت اور بے حقیقت ہے اور اس کا سازو سامان ایک چیز نہیں ہے کہ آومی دن رات اس کی فکر میں سرگردال اور پریشان رہے، بلکہ ضرورت کے مطابق اس دنیا کو افتیار کرنا چاہئے۔

### اصحاب صفه كون تھ؟

چنانچ ایک صدیث پی حضرت ابو بریره رضی الله عند قرماتے بین کد:

﴿ لقد رایت سبعین من اهل الصفته، ما منهم
رجل علیه رداء، اما ازار اما کساء، قد ربطوا فی
اعناقهم، قمنها ما یبلغ نصف الساقین،
ومنها مایسلغ الکعیین، فیجمعه بیده کراهیة
ان توی عورته ﴾

اس حدیث میں حضرت ابو ہررہ و رمنی اللہ عنہ "اصحاب صفہ" کا حال بیان فرمارے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو اپنا سارا کام چھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین کا علم حاصل کرنے کی غرض سے آباے تھے۔ ان کو "اصحاب صفه" كما جاتا بيد جن حفرات كو مدينه منوره مين حاضري كي سعادت حاصل موكي ہے۔ انہوں نے دیکھا ہو گا کہ "مجد نبوی" میں ایک چبوترہ ہے جس کو "صفہ" کہا جاتا ہے۔ ای چیوترے پر دن رات یہ اصحاب صفہ رہتے تھے۔ یکی ان کا مدرسہ تھا۔ یمی ان کی درسگاہ بھی۔ ہی ان کی یونیورٹی تھی، جس میں حضور اقدی صلی اللہ عليه وسلم ان كو تعليم دية تهد تعليم كاكوئي نصاب كتاب كي شكل من نهين تها-اس کے کوئی او قات با قاعدہ مقرر نہیں تھے۔ بس جس وقت بھی حضور اقدس صلی الله عليه وسلم تشريف لائ اور آب نے كوئى بات ارشاد فرمائى، ان حضرات نے اس كو سنا اور ياد كرليا، يا اگر كوكي شخص آب كے پاس ملاقات كے ليے آيا، اور اس نے آ كر سوال كيا، آب نے اس كاجواب ديا۔ ان حضرات نے اس سوال وجواب كوسن كرياد كرليا يا آب في كسي كم ساته كس طرح كامعالمه فرمايا - اس كو محفوظ كرليا-ان حضرات کی ساری زندگی اس کام کے لئے وقف تھی۔ انہی کو "اصحاب صفه" کہا جاتا ہے۔ یہ اصحاب صفہ اسلام کی تاریخ کے پہلے طالب علم تھے اور "صفه" اسلامی

تاریخ کا پہلا مدرسہ تھاجو ایک چبوترے پر قائم ہوا۔

### اصحاب صفه کی حالت

حضرت ابو ہرریےہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ وہ اس حدیث میں ان کا حال بیان فرمارے ہیں کہ میں نے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کے پاس اینے جم کو ڈھانینے کے لئے بورے دو کپڑے نہیں تھے، بلکہ کسی کے پاس تو صرف ایک چادر تھی اور ای چادر کو اس نے اینے گلے سے باندھ کر نصف پنڈل سک این جم کو اس کے ذریعہ چھیا رکھا تھا، اور کسی کے پاس صرف زیر جامہ تھا۔ جس کے ذریعہ اس نے جسم کا نیچے کا حصہ تو چھیا رکھا تھا اور اُویر کا جسم ڈسمانینے کے لئے اس کے پاس کوئی کیڑا نہیں تھا اور بعض او قات میہ ہوتا کہ وہ صحابی جنہوں نے اینے گلے سے چادر باند می ہوئی ہوتی وہ این جادر کو چلتے ہوئے اس خوف سے بار بار سمنتے تھے کہ کہیں سترنہ کھل جائے اور بہت احتیاط ہے جلتے تھے۔ اس حالت میں وہ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے يرا عن موائ تھے۔ كيا وہ حضرات اگر ونيا جمع كرنا جائے تون كر كے تھے؟ الله تعالى نے ان کو صلاحیت، ذہانت اتن عطا فرائی تھی کہ اگر دنیا حاصل کرنا چاہتے تو ضرور حاصل کر کیتے۔ لیکن وجہ رہے تھی کہ ان کو دنیا کی طرف التفات ہی نہیں تھا۔ بس بقدر ضرورت جو مل گیا اس پر اکتفا کرلیا۔ اس زمانے میں "اصحاب صفہ" کے چبو ترے پر ایک ستون تھا۔ اس کی یاد گاراب بھی موجود ہے۔ اس ستون کے ساتھ لوگ اصحاب صف کے لئے تھجور کے خوشے انکادیا کرتے تھے۔ تھجور کے وہ خوشے ان اصحاب صفہ کی غذا 'ہوتے تھے۔ جب کسی کو بھوک لگتی وہ اس خوشے سے تھجور لیکر كما ليتاب

### حفرت ابو مرره رضيعنه كى بھوك كى شدت

خود حضرت ابو ہریرہ رسی اللہ عنہ اپنا حال بیان کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ میں حضور اقد من صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد می میں مسجد نبوی میں رہتا تھا اور بعض او قات بھوک کی شدت کی وجہ سے میرا بیہ حال ہوتا تھا کہ میں ند حمال ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر گر جاتا تھا۔ لوگ بیہ سیجھتے کہ شاید اس کو مرگ کا دورہ پڑا ہے بینانچہ لوگ میری کردن پر پاؤں رکھ کر گزرتے ہے۔ اس زمانے میں اہل عرب کے اندر سے مشہور تھا کہ اکر کسی کو مرگی کا دورہ پڑائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی کردن پر پاؤں رکھا جات تھا۔ بھر قتم کھا کر فراتے ہیں کہ کردن پر پاؤں رکھا جات تھا۔ بھر قتم کھا کر فراتے ہیں کہ واللہ میابی الاالف فراتے ہیں کہ واللہ میابی الاالف فراتے ہیں کہ واللہ میابی الاالف فرات میں اللہ کی قتم نہ جھے مرگی کا دورہ تھا اور نہ وہ غشی کی کیفیت میں بلکہ بھوک کی شدت سے ند حال ہو کر میں لیٹا ہوا ہوتا تھا۔ اس حالت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دفت گزارا۔ تب جاکر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ بزار تین سو چونشی احادیث ہم تک پہنچا کمیں اور ذخیرہ حدیث میں سب دیارہ احادیث ان سے مروی ہیں۔

بہرحال، محابہ کرام نے خود فاقے برداشت کر کے موٹا جھوٹا بہن کر، روکھی سوکھی کھاکر ہمارے لئے سے بورا دین محفوظ کر کے چلے گئے۔ سے ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین

### حضور اقدى الله كى تربيت كالنداز

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا بیہ مزاج بنادیا تھا کہ دنیا کی حرص، دنیا کی محبت، دنیا کا ضرورت سے زیادہ شوق ختم ہوجائے۔ ان میں سے ہر شخص اس فکر میں تھا کہ کسی طرح اللہ تعالی مجھے آ خرت کی صلاح و فلاح عطا فرمادے۔ دنیا ہو تو وہ صرف ضرورت کے مطابق ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ

وسلم سحابہ کرام کی کس طرح تربیت فرملا کرتے تھے؟ اس کے واقعات سنتے \_\_\_ یکی حفرت ابو ہرم ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں دو پرکے وقت این گھرے باہر نکلا تو دیکھا کہ حضرت ابو بحراور حضرت عمر رضی اللہ عنما دونوں رائے میں نمل رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ معلوم نہیں بیہ دونوں اس وقت کس وجہ سے مثل رہے ہیں۔ میں نے جاکران سے وجہ یو چھی تو انہوں نے بتایا کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور گھریش کھانے کو پکھ نہیں ہے۔ سوچا کہ پکھ محنت مزدوری کر کے کچھ کھانے کا بندوبست کریں۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم بمي كمرس بابر تشريف لے آئے۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے آكر ان حفرات سے يوچھا كہ آپ حفرات كس وجه سے باہر تشريف لائے؟ ان حضرات نے جواب دیا۔ مااخر جنا الاالمجوع یا رسول اللہ! ہمیں بھوک نے باہر نکالا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ای وجہ سے نکلا موں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ایک دوست ہیں۔ ان کے باغ میں چلتے ہیں۔ وہ اك انساري محالى تھے۔ ان كااكك باغ تما، چنانچد يد حفرات وبال بني تو معلوم موا که وه صحالی موجود نمیس بین ان کی الجب موجود تھیں۔ انہوں نے جب ب و یکھا کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكراور حضرت عمر رمني الله عنما المارے باغ میں تشریف لائے میں تو ان کی خوش کی کوئی انتہاند رہی، اور انہوں نے كهاك آج تو مجه سے زياد خوش قسمت كوئى نيس ب، كونك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرے مهمان ہيں۔ جب حضور اقدس ملى الله عليه وسلم ان كے باغ ميں تشریف فرما ہوئے تو ان خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ مجھے تموڑی ور کی اجازت وجيح ك آپ ك لئے ايك برى ذع كراوں آپ نے فرمايا كه برى ذع كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔ ليكن اس كا خيال رہے كه كوئى دودھ دينے والى مجرى مت ذیج کرنا۔ ان خاتون نے فرمایا کہ میں دو سری بحری ذیج کروں گ۔ چنانچہ ان خاتون نے بحری ذیح کی اور اس کا گوشت اور باغ کی تازہ تھجوریں اور ٹھنڈا یانی پیش

کیا۔ آپ نے اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنما نے تاول فرایا۔ جب کھا کر فارغ ہوئے تو فرایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کی جو نفت عطا فرائی کہ اتنا اچھا اور عمدہ کھانا، اتنا عمدہ پائی اور درختوں کا اتنا عمدہ سابیہ جس میں ہم جیٹے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی وہ نفتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وہ نفتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نفو مینے نے میں ارشاد فرایا۔ وَلَتُ سَنَدُ لَنَّ یَوْمَ اِنْدَ عَن النَّعِیم یعنی آخرت میں تم نے ان نفتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے جہیں یہ نفتیں عطا کیں۔ تم نے ان کو کس مصرف میں استعال کیا؟

### تعتول کے بارے میں سوال

اس طرح آپ نے ان حضرات کی تربیت فرمائی کہ بھوک کی شدت کے عالم میں یہ تھوڑا سا ایک وقت کا کھاتا میسر آگیا، اس کے بارے میں ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جاری ہے کہ اس کی محبت تمہارے دلوں میں نہ آجائے، بلکہ یہ خوف پیدا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعتیں تو ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ یہ ذہنیت تمام صحابہ کرام کے اندر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمادی تھی۔

### موت اس سے زیادہ جلدی آنے والی ہے

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائے ہے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک صاحب اپنی جمونیروں کی مرمت کررہے ہیں۔ جب آپ قریب ہے گزرے تو آپ نے ان ہے پوچھا کہ کیا کررہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہماری جھونیروں کچھ کزور ہوگئی تھی۔ جس اس کی کچھ مرمت کررہا ہوں۔ آپ نے ان کو متع نہیں فرمایا کہ یہ مرمت مت کرو، لیکن بس ایک جملہ ارشاد فرمادیا کہ ماری الا مُحرُوالاً اعْدَجُلُ مِنْ فرادیا کہ ماری ہوں۔ آپ نے ان کو متع نہیں فرمایا کہ یہ فرمت مت کرو، لیکن بس ایک جملہ ارشاد فرمادیا کہ ماری الله مُورالاً اعْدَجُلُ مِنْ فرادی کی خلد ان اللہ وہ جھے اس سے بھی زیادہ جلدی فظر آتا

ہے۔ یعنی اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے کا جو وقت ہے وہ اتنا جلدی آسکا ہے کہ اگر اس کا استحصار ہو تو پھر آدی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری جمونیوئ کنرور ہوگئی ہے۔ اس کو درست کرلوں۔ اشارہ اس بات کی طرف فرادیا کہ اس جمونیوئی کو اور اس گھر کو درست کرتے ہوئے ذہن میں سے بات نہ آجائے کہ سے میرا بیشہ کا گھر ہے اور بیشہ مجھے اس میں رہنا ہے۔ بلکہ سے خیال رکھنا کہ تہمیں تو آگے جاتا ہے۔ بد گھر تو تہمارے سفر کی ایک منزل ہے سفر کی منزل میں بقدر ضرورت انتظام کرلو اس سے ذیادہ مت کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سے انداز ا

### کیادین پر چلنامشکل ہے؟

بعض او قات ان احادیث کو بڑھ بڑھ کر ہم جیے کم ہمت لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ پھر دین پر چلنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ حضرت ابو ہر ہوہ ، یہ حضرت ابو بر اور اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم بی نے دین پر عمل کر کے و کھادیا۔ ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ اتنے دن کی بھوک برداشت کرلیں۔ اور ایک چادر او ڑھ کر اپنی زندگی گزار لیں اور اپنے رہنے کی جھونپڑی بھی ہو تو اس کی مرمت نہ کریں اور اگر مرمت کرنے لگیں تو اس وقت یہ خیال ہو کہ قیامت کا وقت تریب آنے والا ہے ۔ خوب سمجھ لیجئا یہ واقعات سنانے کا نیہ مقصد نہیں ہے کہ دل میں مایوی پیدا ہو، بلکہ یہ واقعات سنانے کا فشا یہ ہے کہ حضور اقد س جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ حضور اقد س جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ دونیت پیدا فرمائی جس کا اعلیٰ ترین معیار وہ تھا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہرانسان اس اعلیٰ معیار پر چنجنے کے بعد ہی نجات حاصل کرسکے گا، بلکہ ہر انسان کی طاقت اور استطاعت الگ الگ ہر انسان کی طاقت اور استطاعت الگ الگ ہر انسان کی طاقت اور استطاعت دیادہ نہیں دیا۔ کی نے خوب کہا ہے۔

(4)

#### "دية بين ظرف قدح خوار ديكه كر" \_

این جتنا جس شخص کا ظرف ہو تا ہے۔ اللہ تعالی اس کے ظرف کے مطابق اس کے عرف کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔

### کاش ہم حضور کھیے کے زمانے میں ہوتے

چنانچ بعض او قات بهرے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہم ہمی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں پیدا ہوئے ہوتے تو سخابہ کرام کے ساتھ ہوتے اور سرکار ، و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی۔ جہاد اور غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی مصلحت ہو کہ انہوں نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا، اگر ہم اپنی موجودہ صلاحت اور موجودہ ظرف کے ساتھ جو آج ہمارے اندر ہے۔ اس اور میں ہوتے یہ تو سحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عیم اللہ تو شایہ ابو ہمل ، ابو اللہ ب کی صف میں ہوتے ہیہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عیم اہم اہم میں کا ظرف تھا، اور ان کی استطاعت تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ طلبہ وسلم اللہ وسلم کا ایب مشکل حالات میں ساتھ دیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ او اور قیامت تک آنے والے تمام انسان کو یہ راستہ ہمادیا کہ شہاری استطاعت کے مطابق تہمارے ذمہ سے کام ہ کے دنیا کی محبت اور اس کی حرص تہمارے دان کی استطاعت کے مطابق تو اور حرام طریقوں سے پر بیز کرو۔ بس سے چیز تمہارے حالل طریقوں سے دغیت ہونے کے کائی ہے۔ حالل طریقوں سے دغیت ہونے کے کائی ہے۔ حالل طریقوں سے بر بیز کرو۔ بس سے چیز تمہارے دئیا ہے دغیت ہونے کے گئی ہے۔

### حضرت تھانوی ؓ اپنے دور کے مجدد تھے

حکیم الامت حفرت مولانا اخرف علی صاحب تفانوی قدس الله سره حقیقت میں وہ جارے دور میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے وارث ہیں اور اپنے عہد کے

عجد دہیں۔ جنانچہ وہ جمیں بتائے کہ جمیں بھری صلاحیت اور ظرف کے مطابق کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ شاید ہے بات ان سے زیادہ بہتر انداز میں کوئی اور نہ بتا سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے جمیں اس بارے میں ایک اصول بتادیا کہ دنیا کتنی حاصل کرو اور کس درج میں حاصل کرو اور دنیا کے ساتھ کس طرح کا معالمہ کرو۔ یہ اصول اصل میں تو مکان کے سلط میں بیان فرمایا کہ آدمی کیما مکان بنائے؟ لیکن یہ اصول مام ضروریات زندگی پر لاگو ہوتا ہے۔

#### م کان بنانے کے چار مقاصد

بنا کیہ انہوں نے یہ اصول بیان فرمایا کہ مکان جار مقاصد کے لئے بنایا جاسکا ے۔ پہا! مقصد ہے "رہائش"۔ بعنی انیا مکان جس میں آدمی رات گزار سکے اور اس کے ذریعہ دھوپ بارش، مردی اور گرمی سے حفاظت :دجائے۔ اب یہ ضرورت ایک جمونیروی کے ذرایعہ مجلی بوری ہوسکتی ہے۔ اس متصد کے تحت مکان بنانا جائز ب --- وو مرا مقصد ب "آسائش" يعني صرف ربائش مقصود نبين بلك و الله بد ہے کہ وہ رہائش آرام اور آسائش کے ساتھ ہو۔ مثلاً جمونیری اور کیے مکان میں انسان جوں توں گزارہ تو لرلے گالیکن اس میں آسائش حاصل نہیں ہوگی اور آرام نہیں کے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بارش کے اندر اس میں سے یانی نیکنا شروع موجائے اور اس میں وهوپ کی تیش بھی اندر آرہی ہے۔ اس لیے آسائش حاصل کرنے کے لئے مکان کو پکا بنادیا تو یہ آسائش بھی جائز ہے۔ کوئی گناہ نبیں ہے --تیسرا درجہ " آرائش" یعنی اس مکان کی مجاوث، آپ نے مکان تو بکا بنالیا اور اس کی وجہ ہے آپ کو رہائش حاصل ہو گئی لیکن اس کی دلیواروں پر پلاسٹر نہیں کیا ہے اور نہ اس پر رنگ و روغن ہے اب رہائش بھی حاصل ہے اور فی الجملہ آسائش بھی حاصل ہے۔ لیکن آرائش نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس پر رنگ و روغن نہیں ہے۔ جب آپ اس مکان میں داخل ہوتے میں تو آپ کی طبیعت خوش نہیں :وتی- اب

اپ دل کو خوش کرنے کے لئے رنگ و روغن کر کے پھے ذیب و ذینت کرلے تو یہ کھی کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ بشرطیکہ اپ دل کو خوش کرنے کے لئے یہ آ رائش والا کام کرے ۔۔۔ چوتھا درجہ ہے "نمائش" گئی اس مکان کے ذریعہ ربائش کا مقصد بھی حاصل ہو گیا۔ آسائش اور آرائش کا مقصد بھی حاصل کرلیا۔ اب یہ دل چاہتا ہے کہ اپ مکان کو ایسا بناؤں کو دیکھنے والے یہ کہیں کہ ہم نے فلال شخص کا مکان دیکھا اس کو دیکھ کر اس کی خوش ذوتی کی داد دینی پڑتی ہے اور اس کی مالداری کا بیت چلنا ہے۔ اب آگر اس مقصد کو حاصل کی داد دینی پڑتی ہے اور اس کی مالداری کا بیت چلنا ہے۔ اب آگر اس مقصد کو حاصل کی داد دینی پڑتی ہے اور اس کی مالداری کا بیت چلنا ہے۔ اب آگر اس مقصد کو حاصل کی جائزہ فوقیت والا سمجھیں تاکہ لوگ اس کو دولت مند سمجھیں تاکہ لوگ اس کو اپ ہے کہ رہائش حاصل کرنا جائز، آسائش حاصل کرنا جائز، آسائش حاصل کرنا جائز، آسائش حاصل کرنا جائز، آسائش کی غوض ہے جو چیز بھی حاصل کی جائیگی وہ حرام ہوگ۔ کے اور نمائش کی غوض ہے جو چیز بھی حاصل کی جائیگی وہ حرام ہوگ۔

### «قناعت» كاصحيح مطلب

یہ تفسیل اس لئے عرض کردی تاکہ "قاعت" کا صحیح مطلب سمجھ میں اُجائے۔ "قاعت" کے مفی یہ جی کہ جو پھی اللہ تعالی نے دیا ہے۔ اس پر آدی راضی اور خوش ہوجائے۔ لیکن "قاعت" کے ساتھ اگر آدی کے دل میں یہ خیال پیدا ہورہا ہے کہ میرے مکان میں فلال تکلیف ہے۔ یہ دور ہوجائے، اور میں جائز طریقے ہے اور حلال آمدنی ہے اس تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہوں تو یہ "آسائش" کے اندر داخل ہے اور جائز ہے۔ یہ خواہش "حرص" کے اندر داخل ہیں۔ یا مثلاً اگر ایک شخص نے یہ سوچا کہ میرا مکان ویسے بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ لیکن جب میں داخل ہوتا ہوں تو جھے دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ اس لئے دل چاہتا ہے کہ جب میں داخل ہوتا ہوں تو جھے دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ اس لئے دل چاہتا ہے کہ

اس میں کچھ سبزہ وغیرہ نگا ہوا ہو تاکہ دیکھنے میں امچھا لگے اور میرا دل خوش ہوجایا كے اب وہ اپنے دل كو خوش كرنے كے لئے يہ كام كرتا ہے تو يہ حرص ميں داخل نہیں۔ بشرطیکہ اس کام کو کرانے کے لئے جائز اور حلال طریقہ افتیار کرے۔ ناجائز اور حرام طریقه اختیار نه کرے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مکان میں تمام مہولتیں حاصل ہیں۔ اچھا بھی لگنا ہے۔ آرام بھی ہے لیکن میرے مکان کو دیکھ کر نوگ یہ مجھتے ہیں کہ یہ تو تمرڈ کلاس آدی ہے، یا میں جس محلے میں رہتا ہوں اس میں میرا مكان دو مرول كے مكانوں كے ساتھ ميج نبيس كرتا، بلكه ميرے مكان كو دمكھ كر ايسا معلوم ہوتا ہے کہ مالداروں کے محلے میں کوئی نیلے ورجے کا آدمی آگیا ہے۔ اب اس غرض کے لئے مکان کو عمدہ بناتا ہوں تاکہ اس کی نمائش ہو، لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کو دیکھ کر لوگ مجھے دولت مند سمجھیں۔ اس وقت یہ کام کرنا حرام ب، حرص میں داخل ہے اور یہ کام " قناعت" کے خلاف ہے، یا اگر کوئی شخص "آسائش" اور "آرائش" كو حاصل كرنے كے لئے ناجائز اور حرام طريقه اختيار كرتا إ- مثلاً رشوت كي آمرني ك ذريعه وه يه آسائش :ور آرائش عاصل كرنا جابتا ب یا سود لے کر، دو مرے کو وحوکہ وے کریا دو مرنے کا حق او کریہ چیز عاصل کرتا چاہتا ہے تو پھر بہ حرص میں وافل ہے اور تاجائز اور حرام ہے۔

## كم از كم اونیٰ درجه حاصل كرلیس

بہر حال محلبہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجھین کے جو حالات میں نے آپ کو اسائے۔ اس کا محمد سے بیان کرنا تھا کہ وہ تو اعلی درج کے لوگ ہے۔ اگر ہم اپنی کروری کی دجہ سے سحابہ کرام کے اس اعلی مقام تک نہیں پہنچ کتے تو کم از کم اس کا ادنی درجہ تو حاصل کرنے کی گار کریں جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی گار اور موت کا دھیان انسان کے اندر پیدا نہ ہوجائے۔ آج انسان

سالہا سال کے منصوب بنارہا ہے۔ اس کو بید پند نہیں کہ وہ کل بی اس دنیا ہے رخصت ہوجاتا ہے۔ لہذا ایسے لبے منصوب بنانے ہیں بیٹے بیٹے انسان دنیا ہے رخصت ہوجاتا ہے۔ لہذا ایسے لبے منصوب بنانے ہیں بیخ کرے اور صرف بقدر ضرورت دنیا کے مال و اسباب پر قاعت کے ذریعہ اللہ تعالی دنیا ہی ہی راحت عطا فرما کیں گے اور آخرت میں بھی سکون طے کا اور اس کا طریقہ وہ ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا کہ اپنے ہے نیچ والے کو دیچمو اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرد۔ اینے ہے اُویر کی طرف مت دیچموں اس لئے کہ اُویر کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔

### ایک یہودی کاعبرتناک قصہ

حضرت تفانوی رحمة الله عليے في ايك يبودي كا قصد لكها ہے كه اس في مال و دوات کے بہت فزائے جمع کر رکھے تھے۔ ایک دن وہ فزائے کا معائد کرنے کے ارادے سے چلا۔ فزائ پر ایک چوکیدار بھایا ہوا تھالیکن وہ یہ دیکھنا جاہتا تھا کہ کہیں چوکیدار تو خیانت نہیں کررہا ہے۔ اس لئے اس چوکیدار کو اطلاع دیئے بغیروہ خود این خفیہ چالی ے خزانے کا تالہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چوکیدار کو پت نہیں تھا کہ مالک معائنہ کے لئے اندر کیا ہوا ہے۔ اس نے جب بیر دیکھا کہ فزانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے آکر باہرے تالہ لگادیا۔ اب وہ مالک اندر معائنہ کرتا رہا۔ خزانے كى سركرتا رہاجب معائدے فارغ موكر باہر نكلنے كے لئے دروازے كے ياس آيا تو دیکھا کہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ اب اندر سے آواز لگاتا ہے تو آواز باہر نہیں جاتی۔ اس اس فزائے کے اندر سونا جاندی کے بھیر ملکے ہوئے ہیں لیکن بھوک منانے کے لئے ان کو کھانیں سکا تھا۔ بیاس لگ ری ہے لیکن ان کے ذریعہ این پاس نہیں بھا سکتا۔ حتی کہ اس خزانے کے اندر بھوک اور پاس کی شدت سے رئب ترب كر جان ديدي اور وي خزانه اس كي موت كاسبب بن كيا- اس ك الله تعالی فرماتے ہیں کہ:

# ﴿ إِنَّمَا يُولِنَدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ اللَّذُنِّيَا ﴾ (مورة الوب: ٥٥)

یعنی اللہ تعالی بعض اہل دنیا کو اس دنیا ہی کے ذریعہ اس دنیاوی زندگی میں عذاب دیتے ہیں۔ اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ اپنے سے اُورِ مت دیکھو۔ اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرو۔ البتہ جائز صدود میں رہ کر اپنی جائز ضروریات پوری کرلو۔ باتی صبح و شام دن رات دنیا کو جمع کرنے کے اندر جو انہاک اور جو فکر ہے۔ اس کو ختم کرنے کی کو شش کرو۔

#### ایک تاجر کاعجیب قصہ

حفرت بیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کررہا تھا۔ سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزار نے کے لئے قیام کیا۔ اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چانا وہ اس طرح کہ اپنی تجارت کے ساتا رہا کہ فلال ملک میں میری یہ تجارت ہے۔ فلال جگہ میری یہ تجارت ہے۔ فلال جگہ اس جن کی دکان ہے، فلال ملک ہے یہ چیز در آمد کرتا ہوں، یہ چیز برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے خاکر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب چیز برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے خاکر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب آخری سفر کرتا ہوں۔ ماری رات قصے خاکر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرا وہ سفر کامیاب ہوجائے تو پھر اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کرلونگا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر میٹھ کر گزار اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کرلونگا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر میٹھ کر گزار

شیخ سعدی نے بوچھا کہ وہ کیسا سفر ہے؟ اس تاجر نے جواب دیا کہ جس بہاں سے فاری گندھک لے کر چین جاؤں گا۔ اس لئے کہ جس نے سنا ہے کہ وہ جین میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہوجاتی ہے۔ پھر چین سے چینی برتن لے کر روم بیں فروخت کروں گا اور بال ہے روی کیڑا لاکر ہندوستان میں فروخت کرونگا اور بج

ہندوستان سے فولاد خرید کر طلب (شام) میں لے جاکر فروخت کرونگا اور طلب سے شیشہ خرید کر یمن میں فروخت کرونگا اور بھر وہاں سے یمنی چادر لے کروایس فارس آجاؤں گا۔ غرض یہ کہ اس نے ساری دنیا کے ایک سفر کا منصوبہ بتالیا اور شخ سعدی سے فرملیا کہ بس! اس ایک آخری سفر کا ارادہ ہے۔ اس کے لئے آپ دعا کردیں۔ اس کے بعد میں قناعت سے اپنی دکان پر بقیہ زندگی گزار دونگا۔ اس دفت بھی بی اس کے بعد میں قناعت سے اپنی دکان پر بقیہ زندگی گزار دونگا۔ اس دفت بھی بی خیال ہے کہ سب بچھ کرنے کے بعد بھی باتی زندگی دکان پر بی گزار لے گا۔ شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے سفر کی روئیداد سی تو میں سے اس سے کہا کہ اس

آن شنیدی که در محرائ فود بار مالارے بینآد از ستود کنت چثم شک دنیا دار دا یا تناعت پرکند یا خاک گود

فرمایا کہ تم نے یہ تصد سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا مان اس کے اونٹ سے آرا ہوا پڑا ہوا اتھا اور ایک طرف اس کا اونٹ بھی مرا پڑا تھا۔ اس کا وہ سامان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا اور دو سری طرف وہ خود بھی سرا پڑا تھا۔ اس کا وہ سامان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا وارکی شک نگاہ کو یا تو قناعت پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے۔ اس کے یہ کرنے کا کوئی تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ (گلتان سعدی، حکایت نبر۲۲ صفحہ ۱۱۹)

### بیر مال بھی آخرت کاسلمان ہے

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اُوپر مسلط موجاتی ہے تو بھراس کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ ہے دنیا کی محبت نہ مو، اور پھر اللہ تعالی اپنی ہے دنیا کی محبت نہ مو، اور پھر اللہ تعالی اپنی

رحمت سے مال دیدے اور اس کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہ ہو، اور وہ مال اللہ تعالیٰ کی پیروی میں رکاوٹ نہ ہے۔ وہ مال اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے میں صرف ہو اور اس کے ذریعہ انسان جنت کمائے تو وہ مال بھر دنیا نہیں ہے، وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے۔ لیکن اگر اس مال کے ذریعہ آخرت کے رائے میں رکاوٹ پیدا ہوگئی تو وہ دنیا ہے۔ جس سے روکا گیا ہے۔

### ول سے دنیا کی محبت کم کرنے کاطریقنہ

اور دنیا کی محبت دل ہے نکالئے اور آخرت کی محبت دل میں لانے کا طریقہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر انسان اس بات کا مراقبہ کرے کہ ہے دن رات ہم غفلت میں مترنے ہے عافل ہیں۔ اللہ کے سامنے بیش ہونے ہے عافل ہیں۔ حساب و کتاب ہے عافل ہیں۔ جزا اور سزا ہے عافل ہیں۔ آخرت ہے عافل ہیں۔ حساب و کتاب ہے عافل ہیں۔ جزا اور سزا ہے عافل ہیں آتا۔ اس لئے ہیں اور اس غفلت کی وجہ ہے آخرت اور موت کا خیال بھی نہیں آتا۔ اس لئے تھوڑا ساوقت نکال کر انسان ہے مراقبہ کرے کہ ایکدن مرونگا، اس وقت میراکیا حال جو گا؟ اور کس طرح سوال و جواب ، وگا؟ کو سامنے بیشی ہوگی؟ کس طرح سوال و جواب ، وگا؟ اور کس طرح سوال و جواب مانوی قدس اللہ مرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدی روزانہ ان باتوں کا مراقبہ کرے تو ہمانوی قدس اللہ مرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدی روزانہ ان باتوں کا مراقبہ کرے تو پند ہی ہفتوں میں انشاء اللہ وہ ہے محسوس کرے گاکہ دنیا کی محبت دل ہے نکل رہی

### اس کو بوری دنیا دیدی گئی

ایک مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:
﴿ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ اَمِنا فِنَى سِرْبِهِ مُعَافاً فِنَى جَسَدِهِ
عِنْدَهُ قُوْةً يُوْمِهِ فَكَانَكُمَا خِيْزَتْ لَهُ اَلدُّنْيَا ﴾
عِنْدَهُ قُوْةً يُوْمِهِ فَكَانَكُما خِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا ﴾
(ترذی، ابواب الزحد، یاب ماجاء فی الزحاده فی الدنیا)

لینی جو شخص اس طرح صبح کرے کہ اس کو تین چیزیں حاصل ہوں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے ہر چھپانے کی جگہ میں بے خوف ہو لین اپنے گھر میں بے خوف ہو اور اس کو کئی دشمن کایا کی ظالم کے ظلم کا خطرہ نہ ہو اور دو سرے یہ کہ اس کے بدن میں اس کو تکیف نہ ہو بلکہ صحت اور عافیت کی حالت میں ہو، کوئی بہاری نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا انتظام موجود ہو۔ جس شخص کو یہ تین چیزیں حاصل ہوں۔ اس کو گویا کہ پوری کی پوری دنیا تمام اسباب کے ساتھ جمح کر کے دیدی گئی ہے۔ لہذا اگر کسی کو یہ تین چیزیں حاصل ہوگئی۔ اس کی دنیا کی ضرورت پوری ہوگئے۔ اس کو مائند تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس کو عافیت مل گئی اور ایسے شخص کو ناشکری میں نہیں مبتلا ہونا حاصل ہو۔

### ان نعمتول پر شکرادا کرو

بچائے۔ یہ بڑی ناشری کا کلمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت تو میسر نہیں ہے۔ تکلیفوں کا عالم ہے لیکن میرای حوصلہ ہے کہ میں اس کو گزار رہا ہوں اور وقت پاس کررہا ہوں۔ طال نکہ جب تم ہے کوئی پوجھے کہ کیا طال ہے؟ کیبی گزر رہی ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو نعمیں تہمیں میسر ہیں۔ ان کا دھیان کرو اور پہلے ان کا شکر ادا کرو کہ الجمداللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے بری نعمیں عطا فرمائی ہیں اور اگر تھوڑی بہت کوئی تکلیف ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے کہ دو کہ یا اللہ اتب نے مجھے بے شار نعمیں عطا فرمائی ہیں اور یہ تو تکلیف ہے کہ دو کہ یا اللہ اتب نے مجھے بے شار نعمیں عطا فرمائی ہیں اور یہ تو تکلیف ہے ہے ہی حقیقت میں نعمت ہی کا ایک عنوان ہے لیکن میں کزور اور یہ وی تکلیف کو دور اور یہ باللہ اپنی رحمت سے اس تکلیف کو دور افراد ہجوں۔ یہ مت کہو کہ میں بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں۔

### أونح أونح منصوب مت بناؤ

یہ زندگی کا گزرنا اس کئے مشکل لگتا ہے کہ اپنے ذہن میں پہلے ہے ایک بہت بڑا منصوبہ بنالیا کہ دنیا کا یہ سلمان اور اسباب حاصل کرنا ہے۔ مثلا میرے پاس اتنا شاندار بگلہ ہونا چاہئے۔ ایس شاندار بگلہ ہونا چاہئے۔ ایس شاندار کار ہونی چاہئے۔ اسی تجارت ہونی چاہئے۔ یہ منصوبہ پہلے ہے بنالیا۔ پھر اگر اس منصوبہ کے مطابق کمی چیز میں کی رہ گئی تو بس منصوبہ پہلے ہے بنالیا۔ پھر اگر اس منصوبہ کے مطابق کمی چیز میں کی رہ گئی تو بس اب ناشکری کرنے گئے کہ ہم تو زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حدیث میں حضور اقد س صلی القد علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم نے یہ جو بڑے بوے منصوبہ بنا رکھ ہیں۔ یہ بڑی سخت غلطی کی ہے۔ اس گئے کہ اگر تہمیں تمن باتیں حاصل بنا رکھ ہیں۔ یہ بڑی سخت غلطی کی ہے۔ اس گئے کہ اگر تہمیں تمن باتیں حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ کہ میں عافیت ہے، ہیں۔ ایک یہ کہ کہ میں عافیت ہے، ہیں۔ ایک یہ کہ کہ میں عافیت ہے، ہیں۔ ایک ون کا اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام موجود ہے تو شیرے یہ کہ ایک دن کا اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام موجود ہے تو شہیں ساری دنیا مل گئی۔ اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ بات بٹھالے کہ بس ان

تین چیزوں کانام دنیا ہے جو جھے ملتی ہے تو اس کے بعد اگر اس کو ان تین چیزوں سے زیادہ دنیا ملے گی تو وہ شخص شکر ادا کرے گا کہ میں مستحق تو کم کا تھا لیکن اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے زیادہ دیدیا اور اگر اس سے زیادہ چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ شخص کم از کم ناشکری نہیں کریگا بلکہ وہ یہ سوچ گا کہ دنیا اتن ہی تھی جو مجھے ملنی چاہئے تھی اور وہ مل گئے۔ بہرصال، ہماری سب سے بری غلطی ہی ہے کہ ہم پہلے سے برے برے منصوبے خود بنالیت ہیں۔ پھر اس میں جب کوئی کو تاہی رہ جاتی ہے تو ناشکری کردیتے ہیں۔ اس حدیث میں اس غلطی کا ازالہ فرمادیا کہ ایسے برے برے منصوبے عی مت بناؤ۔

### ا گلے دن کی زیادہ فکر مت کرو

اب ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ دن کے کھانے کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے تو ساری دنیا تبہیں ال گئی تو بھر اگلے دن کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد آئدہ کیا ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس مدیث کے ذریعہ اشارہ اس بات کی طرف فرمادیا کہ بھائی! اگلے دن کا کیا ہے کہ وہ آئے گایا نہیں آئے گا اور جس مالک نے فرمادیا ہے کہ وہ مالک کل بھی دیگا۔ اللہ تعالی نے صاف صاف فرمادیا ہے:

اللہ علی من دابیّة فینی الارض الا عکم کی المتّب دِرْقُ الله ویکھیا کہ مستقد من دابیّة فینی الارض الا عکم کی المتّب دِرْقُ الله ویکھیا کہ مستقد من دابیّة فینی الارض الا عکم کے اللہ اللہ دِرْقُ الله ویکھیا کہ

لین زمین پر چلنے والا جو کوئی جاندار ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا رزق اپنے ذمہ کے رکھا ہے اور اللہ تعالی اس کا مستقل ٹھکانہ بھی جانتے ہیں اور اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتے ہیں۔ اس کا رزق وہیں پہنچائیں کے۔ لہذا آئندہ کل تم محنت کرنا اور اللہ تعالی تہمیں اللہ تعالی تہمیں رزق عطا فرمائیں کے۔ لہذا کل کے لئے اللہ تعالی پر بھروسہ کرو اور آج جو پچھ میسر رزق عطا فرمائیں کے۔ لہذا کل کے لئے اللہ تعالی پر بھروسہ کرو اور آج جو پچھ میسر

ے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرو۔ اس لئے کہ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ: کَیٹِنْ شَکَوْتُمْ لَازِیْدَنَّ کُمْ اگر تم شکر کردگے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔

### سکون اور اطمینان قناعت میں ہے

اس مدیث سے دو مرا سبق سے طاکہ دنیا میں اطمینان اور عافیت کا راستہ دفاعت اسکی مناسب تدبیر کے تحت جتنا دفاعت اسکی علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی جائز طریقے سے مناسب تدبیر کے تحت جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمادیا۔ اس پر مطمئن ہو جائے۔ زیادہ کی حرص اور ہوس نہ کرے۔ اس کے علاوہ دنیا میں خوش رہنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہہ۔ مال و دولت کے انبار لگالو۔ بینک بیلنس کے انبار لگالو، کوشیاں بنالو، کاریں رکھ لو، لیکن اگر قناعت نہیں ہے تو پھر ان کوشیوں اور بنگلوں میں بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اس مال و دولت کے ڈھیر میں بھی سکون نہیں ملے گا اور اگر قناعت کی دولت تمہیں حاصل ہے تو پھر یقین رکھو کہ چٹنی روئی میں بھی تمہیں وہ مزہ آجائے گا اور وہ اطمینان و سکون میسر نہیں آئے گا جو بڑی بڑی کوشی بنگلوں میں اور اعلیٰ درجے کے مانوں میں میسر نہیں آئے گا۔ اس کا تجربہ کرکے دکھے لو۔

#### بڑے بڑے دولت مندوں کاحال

آج لوک دنیا ہی کے پیانے سے ناپی جاتے ہیں۔ چنانچہ جس کے پاس ذیادہ روپ چیے نہیں ہے۔ وہ جب کی بڑے دولت مند کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس فیار چیے بہت ہیں۔ اس کی فیکٹریاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس کے نوکر چاکر ہیں۔ اس کے باس بینگ بیلنس ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کروہ سمجھتا ہے کہ یہ آدی بڑا خوش نصیب ہے۔ پھراس کو خوش نصیب سمجھنے کے نتیج میں اپ دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ جھے یہ چیزیں میسر نہیں آئی اور دل بھاہتا ہے کہ یہ چیزیں میسر نہیں آئی اور دل بھاہتا ہے کہ یہ چیزیں میسر نہیں گیا معلوم کہ اس مال و

دولت کے پیچیے، اس کو مٹمی اور بنگلے کے پیچیے اس کو سکون میسر ہے یا نہیں؟ چو نکہ لوگ میرے پاس آئر اپ اندرونی طال بتاتے ہیں اس لئے نہ جانے کتنے لوگ خود میرے علم میں ایسے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی اس شخص کو اور اس کے ظاہری طالت کو دیکھیے گا تو وہ ہیں سیجے گا کہ ونیا کی عظیم ترین دولت اس کو ملی ہوئی ہے۔ کاش میں بھی اس جیسا بن جاؤں۔ اس کو سے معلوم نہیں کہ اس کی اندرونی زندگ میں کیا عذاب برپا ہے۔ اور سم معیبت میں جاتا ہے۔ بڑے بڑے امیراور دولت مندوں نے بچھ سے رو رو کر ہے کہا کہ کاش! ہمیں سے روہ ہے نہ طاہو تا۔ کاش! ہمیں سے دولت میسرنہ آئی ہوتی۔ شاید ہمیں اس کے بغیر زیادہ امن و سکون اور زیادہ عافیت مل جاتی۔

### سکون پیسے سے نہیں خرید اجاسکتا

بہرال بیر راحت اور سکون پیے سے نہیں خریدا جاسکا اور نہ دولت کے ذریعہ حاصل کیا جاسکا ہے۔ بلا بیہ تو اللہ تعالی کی وظا ہے۔ وہ اگر چاہیں تو چننی روئی ہیں وی ہیں ہی نہ دیں۔ البدا کہاں تک اس کے ویدیں۔ اور اگر نہ چاہیں تو کو شی اور بنگ ہیں ہی نہ دیں۔ البدا کہاں تک اس کے چنچہ دو ڈرگاؤ گئے؟ کہاں تب منصوب بناؤ گے۔ ای لئے حضور اقد س صلی ابتد ملیہ وسلم فرمارے ہیں کہ دنیا کی اتنی سی حقیقت سمجھ لو کہ یہ ونیا ہیشہ رہنے کی جگہ ہی نہیں۔ البدا اگر اس ونیا ہیں اتن اگر مل جائے تو بری ننیمت بات ہے اور جو اللہ تعالی نہیں۔ البدا اگر اس ونیا ہیں اتن اگر مل جائے تو بری ننیمت بات ہے اور جو اللہ تعالی کی اگر اگر قناعت میسر نہیں تو پھر دنیا کے مال و اسباب میں برجے چلے جاؤ گے۔ گر کہ اگر قناعت میسر نہیں آئے گا۔ بعض لوگ اربوں کے مالک ہیں۔ اگر ساری ذندگی جیٹے کہ اور مل کھاتے رہیں تب بھی ختم نہ ہو۔ گر پھر بھی اس فکر میں گئے ہوئے ہیں کہ اور مل جائے۔ اور اس کے لئے جائز اور ناجائز، طال و حرام سب ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود یکہ اربوں کے مالک ہیں۔ اگر سارے پاس ہوا ہے۔ باوجود یکہ اربوں کے مالک ہیں۔ ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیکہ اربوں کے مالک ہیں۔ ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیکہ اربوں کے مالک ہیں۔ ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیکہ اربوں کے مالک ہیں۔ ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیکہ اربوں کے مالک ہیں۔ اس کی کیا ہوا ہے۔ باوجود کیکہ اربوں کے مالک ہیں۔ اربوں کے مالوں کے مالی ہیں۔ اربوں کے مالوں کی مالوں کے مالوں کی مالوں کی مالو

#### کو کہاں استعال کروے؟

### دنيا كامهنگاترين بازار ''لاس اينجلس ''ميں

میں بچیلے ہفتہ امریک کیا ہوا تھا۔ وہاں کا ایک شہر ہے لاس انجاس، وہاں کے ا یک دوست مجھے ایک بازار میں لے کے اور بتایا کہ یہ بازار دنیا کا سب سے منگا بازار ب اور يهال چزي مب سے منظى بكتي بيں۔ ميں نے يوچھا ك كتني منظى بكتي بیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک موزے کی جوڑی کی قیت دو ہزار ڈالر ے۔ جس کا مطلب ہے پاکتانی تقریا کچای ہزار رویے کا ایک موزہ۔ ٹائی کی قیت تین ہزار ڈالر، سوٹ کی قیمت دس ہزار، پندرہ ہزار، میں ہزار ڈالر ہے۔ ایک ایک لاکھ ڈالر کے سوٹ ملتے ہیں۔ ایک وکان کے پاس سے گزرے تو ہمارے میزمان دوست نے بتایا کہ اس و کان کے ایک حصہ میں تو آ دی خریداری کے لئے جاسکتا ہے اس کے بعد دو سرے جھے میں جانے کے لئے ایک ذینہ پر جانا پڑتا ہے۔ اس جھے میں کسی شخص کو بائے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک اس وکان کا مالک خود اس کو سائتم لے کرنہ جائے اور وہاں لے جانے کا مقصد سے ہوتا ہے کہ مالک اس شخص کو بہت ہے کلر کے سوٹ اور بہت ہے ڈیزائن کے سوٹ دکھاتا ہے اور پھر مالک اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے جسم کے لئے کوٹسا کلر اور کوٹسا ڈیزائن من سب ہو گا اور پھر مالک اس کامک سے صرف مثورہ دینے کے دس بزار ڈالر وصول کرتا ہے اور سوٹ کی خریداری کے یہیے الگ دیئے ہو نگلے۔ شہزادہ حیارلس نے اس سے مشورے کے لئے ٹائم مانگا تھا تو تھے مہینے بعد کا اس کو ملاقات کا ٹائم دیا کہ آپ جیے ماہ کے بعد فلاں وقت ہر آپ تشریف لائمیں تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کونسے ککر کا سوٹ کہنیں اور کونے ڈیزائن کاسوٹ پنیں۔

### اس دولت كادو سرارخ

بات دراصل میہ ت که دولت کی ہوس تو ختم نہیں ہوئی اور اب جب دولت آگئی تو اس کو کہاں خرج کریں۔ چنانچہ اس دولت کو خرج کرنے کے یہ رائے تلاش كرك - اب اس مين دوات خرج جوري ب- بهرحال ايك طرف تو دولت اس طرن یانی کی طرن بہائی جارہی ہے لیکن ابھی ہم لوک اس سڑک پر ایک میل دور ہی کئے تھے۔ وہاں یہ عجیب مظر دیکھا کہ ہر سکنل پر بھکاری بھیک مانک رہ ہں۔ چنانچہ ایک بھکاری جب حاری گاڑی کے پاس آیا تو میرے ووست نے اس ے کہا کہ اس وقت میرے پاس چیے نہیں ہیں۔ اس بھکاری نے کہا کہ میں ڈالر نہیں ہانگ رہا :وں۔ الر آپ کے پاس جنی (رہر داری) بمو تو وہ دید تیجئے۔ اس کئے کہ میں کھائے کو ترس رہا ،دں۔ ایک طرف تو بیہ حال ہے اور دو سمری طرف دو ہزار ڈا<sup>ل</sup>ر ك موزے بك رب بين- آخر دولت حمع كرنے كى كوئى حد اور انتہا تو ہوكى- جتنى دوالت ہے۔ پہنے اس و تو خرج کراو۔ پھر بعد میں اور کی فکر کرنا۔ یہ دنیا کی ہوس الي لامتمان وس بنه جس كي كوئي حد اور كوئي انتها نبين - اس كو "جوع البقر" كبا جاتا ہے۔ لینی ایس مول ہے جو مجھی متی نہیں، چاہے جتنا کھالے۔ ایس پاس ہے جو مجھی جھتی نہیں، جات جتنابانی لی لے۔

### ماتھ میں اُٹھنے والی تھجلی

جارے ہی ملک کے ایک بہت بڑے سمالیہ وارجو ملک کے گئے چنے لوگوں میں شار ہوتے ہیں۔ ایک روز میرے پاس آئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے ان ے کہا کہ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے۔ لوگ آپ کے اوپ رشک کرتے ہیں۔ اس دولت کو کچھ ایسے کاموں میں بھی خرچ آپ کے اوپ رشک کرتے ہیں۔ اس دولت کو کچھ ایسے کاموں میں بھی خرچ کردیجئے جس سے یہ دولت آ خرت میں بھی کار آمہ ہوجائے اور اللہ تعالی نے آپ

کو بہت دولت دیدی ہے۔ آپ نے بہت کچھ کمالیا۔ اب توبہ کرلیجے کہ سود کی لعنت ہے بہت بھی کا ایس ہے۔ بہت کہ کہ سود کیے جوری بات س کر انہوں نے سود پر بحث شروع کردی کہ سود کیے حرام ہے۔ سود کے بغیر دنیا میں کیے گزار ہوگا۔ کیے تجارت ہوگا۔ میں نے ان کو سمجھایا تو آخر میں فاموش ہوگئے۔ پھر خود ہی مجھ ہے کہنے گئے کہ مولانا صاحب بات تو آپ صبح کہنے ہیں۔ مگر میں اس ہاتھ میں اُٹھنے والی تھلی کو کیا کروں؟ یہ تھلی کی کی طرح بھی ختم نہیں ہوتی۔ چاہے کئے کار فانے لگالوں۔ کتنی فیکٹریاں لگالوں۔ چاہے کتنے کار فانے لگالوں۔ کتنی فیکٹریاں لگالوں۔ چاہے کتے کار فانے سے بیٹن اور اس تھلی کا جمیجہ یہ ہے کہ گھراندر سے برباد ہے۔ گھر کا سکون میسر نہیں۔ اولاد کی راحت میسر نہیں۔ آپس کہ گھراندر سے برباد ہے۔ گھر کا سکون میسر نہیں۔ اولاد کی راحت میسر نہیں۔ آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ تو دولت تو بہت ہے لیکن راحت اور آرام میسر نہیں۔

### دنیا کا مالدار ترین انسان" قارون<sup>"</sup>

قرآن كريم من الله تعالى ف قارون ك فزاف كاذكر كرت موع قرمايا:

﴿ وَانَّ مَفَا قِحَهُ لَتَنْوُ وَ إِلَى عَصْبِةَ الوَلَى الْفُوَّ وَ ﴾

(موروا القص ٢٦)

یعنی اس کے خزانے کی صرف چاہیاں اتن بھاری تھیں کہ ایک بری جماعت مل کر اس کو اٹھایا کرتی تھی۔ اس کی چاہیاں اٹھانا ایک آدمی کے بس میں نہیں تھا۔ جب وہ اپنی دولت لے کرلوگوں کے پاس سے گزرا تو بعض لوگوں نے اس کی دولت دیکھے کرکھا:

﴿ يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُولِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُوْ حَظِّ عَظِيْمٍ ﴾

کاش وہ دولت ہمیں بھی ملی ہوتی۔ جیسی دولت قارون کو ملی ہے۔ وہ تو بردا خوش قست آدی ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بید لوگ قارون کی فلاہری حالت کو دکھے رہے تھے کہ چو ککہ وہ بری دولت رکھنے والا ہے۔ اس لئے برا قابل رشک ہے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی اس بال و دولت کے چھے کیا عذاب جھیا ہے۔ چنانچہ جب بعد میں لوگوں نے قارون کا انجام دیکھا تو انہی لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالی کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا۔ ببرحال، دنیا کے بال و اسباب کی کوئی حد تک نہیں۔ کہاں تک تم اس کے چھے دوڑوئے؟ کہاں تک تم حسرتیں کروئے؟ اور یاد رکھنا کہ کئی بھی حد پر جاکر تہیں قرار نہیں آئے گا۔ اگر قرار آئے گاتو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جارت میں آئے گا۔ اگر قرار آئے گاتو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جارت میں آئے گا کہ قناعت انتمار کرلو۔ "قناعت" کا مطلب یہ ہے کہ مناسب اور جائز تدبیر کے تحت علال طریقے ہے جو پچھ مل رہا ہے۔ اس کو اپنے گئے کافی سمجھو اور اس پر مطمئن ہوجاؤ۔ جس ون یہ "قناعت" حاصل کرلی تو اپنے گئے کافی سمجھو اور اس پر مطمئن ہوجاؤ۔ جس ون یہ "قناعت" حاصل کرلی تو انشاء اللہ، اللہ تعالی کی رحمت ہے دنیا کا تھوڑا بہت اسباب جو تحبیس میسر ہے ای اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بڑے برے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو سباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بڑے برے برائے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو سباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بڑے برے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو سباب میں دو راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بڑے برے برائے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔

### حفزت مفتى محمر شفيع صاحب كاايك واقعه

میرے والد باجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه جب پاکتان تشریف لائے تو اس وقت حکومت نے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ ایک "تعلیمات اسلای بورڈ" بنایا تھا۔ حضرت والد صاحب کو بھی اس کا ممبر بنایا گیا، یہ بورڈ حکومت بی کا ایک شعبہ تھا۔ ایک مرتبہ حکومت نے کوئی کام گر بر کردیا تو حضرت والد صاحب نے اخبار میں حکومت کے خلاف بیان ویدیا کہ حکومت نے یہ کام غلط کیا ہے۔ بعد میں حکومت کے پچھ لوگوں سے طلاقات ہوئی تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ مصرت! آپ تو حکومت کے خلاف یہ بیان ویدیا؟ حضرت! آپ تو حکومت کے خلاف یہ بیان ویدیا؟ حالانکہ آپ "تعلیمات اسلامی بورڈ" کے رکن ہیں۔ اور یہ بورڈ "وستور ساز ماسلی" کا حصہ ہے۔ حکومت کے خلاف بیان ویتا مناسب بات نہیں ہے۔

جواب میں حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ رکنیت کمی اور مقصد کے لئے تبول نہیں کی تھی۔ صرف دین کی خاطر قبول کی تھی اور دین کے ایک خادم کی حشيت سے يہ ميرا يه فرض ب كه جو بات من حق مجھوں وہ كمد دول- چاہد وه بات حکومت کے موافق بڑے یا مخالف بڑے۔ میں اس کا مکلف نہیں۔ بس اللہ تعالی کے نزدیک جو بات حق ہے وہ واضح کروں۔ رہا رکنیت کا سکلہ۔ یہ رکنیت کا معالمہ میری الذمت نہیں ہے۔ آپ حکومت کے خلاف بات کہتے ہوئے ڈرس كيونك آپ حكومت كے ايك ملازم افسر بيل- آپ كي شخواه دو برار روي ہے۔ اگرید ملازمت چھوٹ مئی تو پھر آپ نے زندگی گزارنے کا جو نظام بنا رکھا ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ میرا ب حال ہے کہ جس ون میں نے رکنیت قبول کی تھی ای ون استعفیٰ لکھ کر جیب میں ڈال لیا تھا کہ جب مجھی موقع آئے گا پیش کردوں گا۔ جہاں تک ملازمت کا معالمہ ہے تو مجھ میں آپ میں یہ فرق ہے کہ میرا سرے پاؤں تک زندگی کاجو خرچہ ہے وہ دو رویے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لئے اللہ کے فضل و کرم ے میں اس تنخواہ اور اس الاؤلس کا محاج نہیں ہوں۔ یہ دو رویے اگر یبال سے نہیں ملیں کے تو کہیں بھی مزدوری کر کے کمالوں گا اور اینے ان دو رویے کا خرچہ بورا کرلوں گا اور آپ نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ دوسورویے سے کم میں آپ كاسوث نہيں بمآ۔ اس وجہ سے آپ حكومت سے ڈرتے میں كه مميں ملازمت نہ چھوٹ جائے۔ مجھے الجمدللہ اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔

### آمدنی اختیار میں نہیں خرج اختیار میں ہے

ای طرح والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آمدنی برحمانا انسان کے اختیار میں نہیں اور خرج کم کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ لبندا خرج کم کر کے قناعت اختیار کراو۔ انشاء اللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی اس کئے ہوتی ہے تم نے پہلے سے این جبلے سے این جب این المدنی ہونی چاہئے۔ جب اتن

آمدنی نہیں ہوئی تو اب برینانی شروع ہوگئ۔ لیکن اگر تم نے ابنا خرچ کم کر کے اپنی زندگی کو ساوہ بنالیا اور اپ آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا اور یہ سوچ لیا کہ اگر اللہ تعالی نے کم دیا ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالی نے کم دیا ہے تو اس کے مطابق کزارہ کرلوں گا اور اگر زیادہ دیا ہے تو اس کے مطابق کزارہ کرلوں گا اور اس کے نتیج میں اپنی آمدنی پر مطمئن ہو گئے تو پھر بس راحت اور میش کی ذندگی گزرے کی۔ اس کا نام "قناعت" ہے۔

### ىيە دعاكىياكرى<u>س</u>

ای وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا تلقین فرمائی جو بری کام کی دعا ہے۔ ہر مسلمان کو بید دعا کرنی جائے۔ فرمایا:

﴿ ٱللَّهُمُّ قِبِّعْنِي مِمَا رُوَقْتَنِي وَبَارِكُ لِي فِيدِ

یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بجیب و غریب دعا ہے۔ ایک ایک جملہ

پر آدئی قربان ہوجائے۔ اس دعاکا مطلب سے ہے کہ اے اللہ ہو کچھ آپ نے ججھے

رزق عطا فرمایا ہے اس پر ججھے قناعت عطا فرمائے اور اس میں میرے لئے برکت عطا

فرماد ہے ۔ سجان اللہ۔ اگر یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوجائے تو پھر زندگی کے

سارے مساکل حل ہوجا میں۔ اس لئے کہ "قناعت" حاصل ہوجائے کا ہمجہ یہ ہوگا

کہ ہر وقت سے جو جمیں زیادہ کمانے اور زیادہ کھانے کی اور ونیا کے اسباب زیادہ سے

زیادہ جمع کرنے کی دھن کئی ہوئی ہے۔ یہ دھن ختم ہوجائے گی اور اس کے بعد

سکون اور راحت حاصل ہوجائے گی اور دو سرے جملے میں فرمایا کہ اے اللہ! اس

میں برکت عطا فرما۔ برکت دینے کا مطلب سے ہے کہ وہ چیز اگرچہ دیکھنے میں تھوڑی

میں برکت عطا فرما۔ برکت دینے کا مطلب سے کہ وہ چیز اگرچہ دیکھنے میں تھوڑی

#### بركت كامطلب

آئ کل لوگ "برکت" کا لفظ استعال تو بہت کرتے ہیں۔ مشلاً کسی نے مکان بنانیا یا خرید لیا تو اب لوگ مبار کباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو مبارک کرے مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک کرے، شادی ہوگئی مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک کرے۔ یہ برکت اور مبارک کا لفظ استعال تو ہم بہت کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب نہیں معلوم کہ کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس چیز کو تمہارے لئے باعث راحت بنادے اور ایسا باعث راحت بنادے کہ چاہ یہ چیز کو تمہارے لئے باعث راحت بنادے اور ایسا باعث راحت بنادے کہ چاہ یہ چیز کہ مقدار میں تھو ڈی ہو لیکن فائدہ اس چیز سے زیادہ چینج جائے۔ ای کا نام برکت ہے۔

### حساب کتاب کی دنیا

آج کی دنیا Statistics (اعداد و شار، صاب کتاب) کی دنیا ہے۔ آج لوگ پیمیوں کو گفتہ ہیں کہ آئی آمدنی ہوئی۔ انتاجیہ اور انتاروپیہ اسے ڈالر حاصل ہوئے۔ اتنی شخواہ ملی۔ لیکن اس گفتی کے نتیج میں فائدہ کتنا حاصل ہوا اس کو کوئی شار نہیں کرتا۔ ایک انگریز مسلمان نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے۔ جب کا نام ہے کرتا۔ ایک انگریز مسلمان نے ایک بڑی انچھی کتاب لکھی ہے۔ جب کا نام ہے حکومت " یعنی اس وقت دنیا پر جو چیز حکومت کرری ہے وہ "گفتی کی حکومت" یعنی اس وقت دنیا پر جو چیز حکومت کرری ہے وہ "گفتی" اور مقدار ہے کہ اتنے زیادہ جبے حاصل ہوجائیں۔ لیکن اس گفتی کے پیچھے فائدہ کتنا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھنا۔

### برکت اور بے بر کتی کی مثال

مثلاً ایک شخص نے موروپ کمائے۔ جب گھرواپس جانے کے لئے بس اسٹاپ کی طرف چلاتو رائے میں ایک دوست مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں تنہیں اپنی گاڑی میں گھر پہنچا دیتا ہوں۔ بجھے بھی ای طرف جاتا ہے۔ چنانچہ وہ آرام سے گھر پہنچا گیا اور کرائے کے بانچ روپ نچ گئے۔ بانچ روپ نچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سو روپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگئے۔ اگر وہ دوست نہ ملتا تو اس کے بانچ روپ کرائے میں خرچ ہوجاتے۔ جب بازار میں سودا خرید نے گیا تو اللہ تعالیٰ نے سستی چیز دلادی، یہ برکت ہوگئے۔ اس کے برخلاف ایک آدی نے ایک لاکھ روپ کمائے۔ اور خوشی خوشی ایک لاکھ روپ لے کر گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بیٹے کو فلاں بیاری لاحق ہوگئی ہے۔ اس لئے فوراً ہیتال لے جاتا ہے۔ چنانچہ بیچ کو فلاں ہیتال پنچے۔ ڈاکٹر نے معامد کرنے کے بعد مختلف قتم کے فیسٹ لکھ دیئے۔ اب موث شیسٹ کرانے پر ہزاروں روپ خرچ ہوگیا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہیتال میں واخل کردیا اور اس طرح وہ ایک لاکھ روپ یہ ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ بیتال کے بال اور ڈاکٹروں کی فیس وغیرہ میں خرچ ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ روپ ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ دوب ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ دوب ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ دوب کہ اس ایک لاکھ روپ میں برکتی ہوگئی۔ برکت نہ ہوئی۔

### رشوت اور سود میں بے بر کتی

چنانچ "رشوت" کی جو آمدنی ہوتی ہے۔ اس میں ہیں بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر
ایک جگہ ہے رشوت لے گاتو وی جگہ پر رشوت دینی پڑے گی۔ مثلاً ایک جگہ ہے
رشوت کی اور اب ان پیول کو گن گن کر خوش ہورہا ہے کہ میرے پاس دس ہزار
کے بیس ہزار روپ ہوگئے۔ بیس کے بچاس ہزار ہوگئے۔ بچاس ہزار سے ایک لاکھ
ہوگئے۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ایک لاکھ روپ جو رشوت لے کر جمع کئے گئے
ہیں۔ وہ دس آدمیوں کو جاکر دینے پڑیں گے۔ کل جب کی دفتر میں جھے کام پڑے گاتو وہاں دینے پڑیں گے۔ یہ سارے بینے
تو وہاں دینے پڑیں کے۔ دو سری جگہ جائے گاتو وہاں دینے پڑیں گے۔ یہ سارے بینے
اس طرح تقدیم ہو جائیں گے۔ اس کا نام بے برگتی ہے۔ "برکت" اللہ تعالی کی عطا

ملیہ و سلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرد کہ اے اللہ! جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس پر قناعت عطا فرمایئے اور اس میں مجھے بر کت عطا فرماد ہے۔

### دارالعلوم کی تنخواہوں میں برکت

ہمارے وارالعلوم کو ویکھ لیجئے۔ وہاں کے اساتذہ اور عملہ کی تخواہیں گئتی کے اعتبار سے کم ہیں۔ لیکن آب ان میں سے جس سے جاہیں پوچھ لیس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخواہ میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے اور اس سے اسنے کام نکل آتے ہیں کہ باہر رہنے والوں کی بری تخواہوں میں وہ کام نہیں ہوتا۔ آئھوں سے مشاہدہ ہے۔ یہ باہر رہنے والوں کی بری تخواہوں میں وہ کام نہیں ہوتا۔ آئھوں سے مشاہدہ ہے۔ یہ برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان قناعت اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔

#### دعاكا تيسراجمليه

اس دعامیں تمیرا جملہ سے ارشاد فرمایا کہ:

### ﴿ وَالْحَلُفَ عَلَى كُلِّ غَائِمَةٍ لِّي مِنْكَ بِنَحَيْرِ ﴾

یعنی اے اللہ ! جن چیزوں کے بارے میں میرا دل جاہتا تھا کہ وہ چیزیں مجھے مل جائیں، گر نہیں ملیں۔ اے اللہ مجھے ان کے بدلے میں اور بہتر چیزیں عطا فرہا جو آپ کے نزدیک بہتر ہوں۔ گویا کہ اس دعا میں تین جملے ارشاد فرہائے۔ پہلے جمع فرہایا کہ ''قاعت دید بجے۔ دو سرے میں برکت دید بجے اور جن چیزوں کے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے ملیں گر نہیں ملیں۔ آپ نے اپنی تقدیر اور فیصلے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے ملیں گر نہیں ملیں۔ آپ نے اپنی تقدیر اور فیصلے سے مجھے عطا نہیں فرہا کیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ اے اللہ ان کے بدلے میں وہ چیز دید بجے جو آپ کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو۔ مشلاً دل جاہتا تھا کہ میرے پاس کار ہو۔ گر نہیں ملی تو اے اللہ ! جب آپ نے مجھے دل جاہتا تھا کہ میرے پاس کار ہو۔ گر نہیں ملی تو اے اللہ ! جب آپ نے مجھے دل جاہتا تھا کہ میرے پاس کار ہو۔ گر نہیں ملی تو اے اللہ ! جب آپ نے مجھے

خواہش کے باوجود کار نہیں دی تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہو گئی۔ اے اللہ اس کے بردیک بہتر ہو۔ اگر ہوگی۔ اے اللہ اس کے بدلے میں وہ چیز دید بجے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ اگر انسان کے حق میں یہ تین دعائیں قبول ہوجائیں کہ قناعت مل جائے جو کچھ طا ہے اس میں برکت حاصل ہوجائے اور جو نہیں طلا اس کا نعم البدل مل جائے تو پھر دنیا کے اندر اور کیا چاہئے۔

### قناعت بروی دولت ہے

یہ قناعت بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی اور چیز نہیں۔ آج لوگ روپ پہنے کو دولت سیحصے روپ پہنے کو دولت سیحصے ہیں۔ کو فقی، بنگلے کو اور مال و اسباب کو دولت سیحصے ہیں۔ یاد رکھے۔ ان میں سے کوئی چیز دولت نہیں۔ اصل دولت "قناعت" ہے۔ صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ لَيْسَ الْغِلَى عَن كُشُرَةَ الْعَرُضِ وَلَٰكِنَّ الْغِنَى غِنكَى الْغَنَى غِنكَى الْغَنَى غِنكَى الْغَنَى الْغَنْ الْغَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

لینی سلمان کی کرت اور مالداری کا نام غی نہیں ہے بلکہ نفس کے غی کا نام "الداری" ہے کہ انسان کا دل بے نیاز ہو۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ کسی کے سامنے اپنی حاجت فلاہر نہ کرے اور ناجائز طریقوں سے دواست جمع کرنے کی فکر نہ کرے۔ بس جو پچے فہیں ملا اس پر سے شہر کرے۔ اس پر مطمئن ہو اور جو پچے نہیں ملا اس پر سے اطمینان ہو کہ وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اگر میرے حق میں بہتر ہو تا تو ملا۔ نہیں ملا اللہ تعالی کے نزدیک میرے لئے اس میں بہتری ہوگی۔

# حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اور قناعت

حضور الدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت من ايك فرشته آتا ب اور عرض

کرتا ہے کہ آپ تھم کریں تو یہ احد بہاڑ آپ کے لئے سونے کا بنادیا جائے اور سے
سارا سونا آپ کی ملکیت ہو۔ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افکار فرمادیا کہ
نہیں۔ ایسانہ کریں کیونکہ میں تو اس طرح ذندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ کھانا مل جائے
تو شکر کر کے کھالوں اور اگر نہ ملے تو صبر کروں تاکہ شکر کی نعت بھی حاصل ہوجائے
اور صبر کی نعمت بھی حاصل ہوجائے اور مال کی زیادتی مجھے مطلوب نہیں۔ مجھے تو ایسا
"فی" چاہئے جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرانے والا ہو۔ چنانچہ یہ وعاجمی فرمائی:

اکسلہ مرائی اعدو ذہرے من کھل غینی یط مدینی کھا
سالہ مرائی باک اللہ میں ایس مالداری سے پناہ مانگا ہوں جو مجھے
مرکش بنادے"۔

#### خلاضه

فلاصہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ اطادیث دو چیزوں کا سبق دے رہی ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ چھوٹی سے چھوٹی نعت جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہو رہی ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچو۔ تھوڑی دیر کے لئے سوچا کرو کہ اللہ تعالی کی کیا کیا نعتیں اس وقت میرے اوپر برس رہی ہیں۔ میرا وجود، میری زندگ، میری سانسوں کی آمدورفت میری آئیس میرے کان، میرے دانت، میرا مند، میرے ہاتھ، میرے ہاتھ، میرے باوی سب نعتیں اللہ تعالی نے بچھے عطاکر رکھی ہیں۔ یہ الی نعتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک نعتیں ہیں گہ اگر ان میں سے ایک نعتیں ہیں گہ اگر تعالی نے بھی جھی جائے تو لاکھوں روپے خرج کرج کرنے کے باوجود حاصل نے ہوں۔ صحت، عافیت، گھر، گھر والے، سکون، آرام، راحت ان سب نعتوں کا تصور کر کے ان پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو۔ دو سرا سبق یہ ملاکہ دنیا کے معالے میں اسپ سے آوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ نیچ والے کو دیکھو، اور دین کے معالے میں اسپ سے آوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ نیچ والے کو دیکھو، اور دین کے معالے میں اسپ سے آوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ نیچ والے کو دیکھو، اور دین کے معالے میں اسپ سے آوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ نیچ والے کو دیکھو، اور دین کے معالے میں اسپ سے آوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ نیچ والے کو دیکھو، اور دین کے معالے میں

اپ نے اور والے کو دیجیو۔ اور تیمرا سبق ہے طاکہ جو کچھ طا ہوا ہے۔ اس پر استفار الرو البین قاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز تدبیر بھی اختیار است کرو۔ اس لئے کہ جائز تدبیر اختیار کرنے ہے کوئی منع نہیں کرتا۔ مثلا تجارت کررہا ہے تو طازمت کرے۔ ذراعت کررہا ہے تو طازمت کرے۔ ذراعت کررہا ہے تو زراعت کرے لئی اس جائز تدبیر کے نتیج میں طال طریقے ہے جو پچھ مل رہا ہے تو زراعت کرے لئی اس جائز تدبیر کے نتیج میں طال طریقے ہے جو پچھ مل رہا ہے منصوبہ بنایا ہے اس میں جائز طریقے ہے تو کم مل رہا ہے۔ لہذا ناجائز طریقے سے ذیادہ مضوبہ بنایا ہے اس میں جائز طریقے ہے تو کم مل رہا ہے۔ لہذا ناجائز طریقے سے ذیادہ حاصل کرلوں۔ ایسا نہ کرے بلکہ قناعت اختیار کرے کیو نکہ قناعت کے بغیر گزار نہیں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اے اللہ! مجھے قناعت عطا فرماد ہے۔ اللہ تعالی اور جو پچھ آپ نے نعتیں عطا فرمائی میں۔ اس میں برکت عطا فرما ہے۔ اللہ تعالی وسلم کے ان ارشادات پر ممل کرنے کی توفیق عطا فرمادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر ممل کرنے کی توفیق عطا فرمادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر ممل کرنے کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین۔ ا





موضوع خطاب: دوسرول كو كليف ست ديجية -

مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر منتشتم

صفحات : ۳۲

# بِسُهِ اللَّهِ دو سرول كو تكليف مت و بجي

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعود دالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ... صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا داما بعد!

﴿عن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لمساته ويده ﴾ (تريري، كاب الاكان، باب تمرا)

### وه حقیقی مسلمان نہیں

حفرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دومرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پنجے، اور نہ اس کے مسلمان محفوظ رہیں۔

ہائی ہے کئی کو تکلیف پنچ۔ گویا کہ اس مدیث میں مسلمان کی پچان بتائی کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس میں سے صفت پائی جائے۔ لہذا جس مسلمان کہلانے کا اور زبان ہے دو سرے لوگ محفوظ نہ رہیں، حقیقت میں وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ جیتے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نماز نہیں پڑھتا، لہذا کوئی مفتی اس پر کفر کا فتوئی تو نہیں لگائے گاکہ سے شخص چو نکہ نماز نہیں پڑھتا، لہذا سے کافر ہوگیا۔ لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ اللہ کے اللہ اللہ کے باتھ اور زبان ہے ایم فراینے کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح جس شخص کے ہاتھ اور زبان ہے لوگوں کو تکلیف بنچ تو اس پر بھی آگر چہ مفتی کفر کا فتوئی نہیں لگائے گا۔ لیکن وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ دوہ مسلمانوں والاکام نہیں کر رہا ہے۔ یہ اس مدیث کا مطلب ہے۔

#### "معاشرت" كامطلب

اسلام کے پانچ شعبے ہیں: () عقائد۔ () عبادات۔ () معالمات، () اظان، () اظان، () اظان، () معاشرت۔ یہ حدیث در حقیقت اسلام کے ان پانچ شعبوں میں ہے ایک شعبر لینی "معاشرت" کی بنیاد ہے۔ "معاشرت" کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان تنہا نہیں رہتا، اور نہ ہی تنہا رہنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اور جب وہ دنیا میں رہتا ہوں نہ کی ہے واسطہ پڑتا ہے، گھر والوں ہے واسطہ دوستوں ہے واسط، پڑوسیوں ہے ، بازار والوں ہے، اور جس جگہ پر وہ کام کرتا ہے وہاں کے لوگوں ہے واسطہ پڑتا ہے۔ کہ جب دو مروں ہے واسطہ پڑے تو اس کو گوں ہے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب دو مروں ہے واسطہ پڑے تو تو معاشرت کے ادکام کہا جاتا ہے یہ بھی دین کے پانچ بڑے شعبوں میں میں ہے ایک بڑا شعبہ ہے، لیکن ہماری ناوائی اور بے عملی کی وجہ سے دین کا یہ شعبہ بالکل ایک بڑا شعبہ ہے، لیکن ہماری ناوائی اور بے عملی کی وجہ سے دین کا یہ شعبہ بالکل ایک بڑا شعبہ ہے، لیکن ہماری ناوائی اور بے عملی کی وجہ سے دین کا یہ شعبہ بالکل

بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام عطا فرمائے ہیں۔ ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔

### معاشرت کے احکام کی اہمیت

الله تعالی نے بھی "معاشرت" کے احکام بیان کرنے کا بہت اہتمام فرمایا ہے،
مثلاً معاشرت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کی دو سرے شخص کے گریش جاؤ تو اندر
داخل ہونے ہے اس ہے اجازت لو کہ جن اندر آسکنا ہوں یا نہیں؟ اس اجازت
لینے کو عملی ذبان جی "استخذان" کہا جاتا ہے، الله تعالی نے "استغذان" کے احکام
بیان کرنے کے لئے قرآن کریم جن پورے دو رکوع ناذل فرمائے۔ جب کہ دو سری
طرف قرآن کریم جن نماذ پڑھنے کا حکم شاید باشد جگہ آیا ہے۔ لیکن نماذ کس طرح
طرف قرآن کریم جن نماذ پڑھنے کا حکم شاید باشد جگہ آیا ہے۔ لیکن نماذ کس طرح
مسلی الله علیہ وسلم کے بیان کرنے پر چھوڑ دیا۔ لیکن استخذان کی تفصیل کو قرآن
کریم نے خود بیان فرمایا۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے بیان کرنے پر نہیں
پھوڑا، اس کے علاوہ قرآن کریم جن سورۃ الحجرات کا ایک بہت پڑا حصہ معاشرتی
احکام کے بیان پر مشتل ہے۔ لہذا ایک طرف تو معاشرتی احکام کی اتنی ایمیت ہے۔
لیکن دو سری طرف ہماری دوز مرہ کی زندگی جن ہم نے ان احکام پر عمل کو چھوڑ رکھا
ہے اور ان احکام کا خیال نہیں کرتے۔

### حضرت تھانوی کامعاشرت کے احکام کو زندہ کرنا

الله تعالى في حكيم الامت مجدو للت حفرت مولانا اشرف على صاحب تعانوى رحمة الله تعالى في حديد كاكام ليا، دين ك وه ابواب جو لوگول في تحديد كاكام ليا، دين ك وه ابواب جو لوگول في پشت دال دك تقى، اور دين سے ان كو خارج بى كرديا تھا، آپ في ان كى ايميت بتائى، اور اس كے بارے ميں لوگول كو احكام بتائے، اور اپنى خانقاه ميں اس كى

عملی تربیت کا اہتمام فرمایا ۔۔۔ عام طور پر لوگ بیہ سیجھتے تھے کہ فافتاہ اس کو کہتے ہیں جس میں جرول کے اندر بیٹ کر لوگ اللہ اللہ کر دہ ہوں اور اپن ذکر و تسبیع اور عبادات میں مشغول ہوں۔ اس کے آگے کھے نہ ہو ۔۔۔ لیکن حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فافتاہ میں ذکرہ تسبیع اور نوافل پر اتنا ذور نہیں دیا، جتنا آپ نے معاشرت کے اس مسئلے پر زور دیا کہ اپنی ذات ہے کسی دو مرے انسان کو تکلیف نہ معاشرت کے اس مسئلے پر زور دیا کہ اپنی ذات ہے کسی دو مرے انسان کو تکلیف نہ آتے ہیں۔ اگر ان میں ہے کی بارے میں جھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ جو معمولات کو بتائے گئے تھے وہ ان میں کو تابی کرتا ہے۔ مشال دس تسبیع کے بجائے وہ پائی اس کو بتائے گئے تھے وہ ان میں کو تابی کرتا ہے۔ مشال دس تسبیع کے بجائے وہ پائی اس کو بتائے اس پر کیوں عمل نہیں کیا۔ لیکن جب کسی کے بارے میں جھے یہ تعالی اطلاع ملتی ہے کہ اس کے اس کے اس کو ایک طریقہ بتایا گیا اطلاع ملتی ہے کہ اس نے اپنی ذات ہے دو مرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے تو جھے اس اطلاع ملتی ہے کہ اس نے اپنی ذات ہے دو مرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے تو جھے اس شخص ہے نفرت ہوجاتی ہے۔

## بہلے انسان توبن جاؤ

ای طرح معزت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے۔ وہ یہ کہ اگر حمیں صوفی بنا ہے۔ یا عابد زام بنا ہے تو اس مقصد کے لئے بہت ساری خانقا ہیں کھلی ہیں، وہاں چلے جاؤ، اگر انسان بنا ہے تو یہاں آجاؤ، اس لئے کہ یہاں تو انسان بنا جاتا ہے۔ مسلمان بنا اور عالم بنا اور صوفی بنا تو بعد کی بات ہے او نجے در ہے کی بات ہے او نجے در ہے کی بات ہے، ارے پہلے انسان تو بن جاؤ۔ اور پہلے جانوروں کی صف سے نکل جاؤ۔ اور انسان اس وقت تک انسان تہیں بنآ جب تک اس کو اسلامی محاشرت کے آواب نہ آتے ہوں، اور ان پر عمل نہ کرتا ہو۔

### جانورول کی تین قشمیں

المام غزالى رحمة الله عليه في احياء العلوم من لكها ب كه الله تعالى في ونيا من تین قتم کے جانور پیدا فرمائے ہیں۔ جانوروں کی ایک قتم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ بہنچاتی ہے۔ شاذو نادر ہی مجھی ان سے نقصان پہنچا ہو۔ مشلاً گائے۔ بکری وغیرہ ہے ب جانور الیے ہیں جو دودھ کے ذرایعہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں جب دودھ دینا بند کردے گی تو تم اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھالوئے۔ اور اس طرح تہیں فائدہ پہنچانے ك لئے ابنى بان دے ديں كـ اور يه جانور نقصان نہيں پہنچاتے -- جانوروں كى دو سری قتم وہ ہے جو تکلیف ہی بہنچاتے ہیں۔ اور ان کا فائدہ بظاہر کچھ نہیں ہے۔ مثلاً سانپ، پچھو، ورندے وغیرہ بیہ سب موذی جانور ہیں، جب کسی انسان ہے ملیں گے تو اس کو تکلیف دیں گے۔ ڈنگ ماریں گے -- جانوروں کی تیسری قتم وہ ہے جو نہ تکلیف دیتے ہیں، اور نہ ہی فائدہ 🚓 نیاتے ہیں جیسے جنگل میں رہنے والے جانور لومڑی گیدڑ وغیرہ، نہ ان ہے انسان کو کوئی خاص فائدہ پہنچتا ہے، اور نہ کوئی خاص نقصان پنچا ہے -- جانورول کی ان تین قسمول کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمة الله عليه انسان سے مخاطب و كر فرماتے من كه اس انسان! تو اشرف المخلوقات ہے اور سارے حیوانات ہر تھے نسیلت دی گئی ہے۔ تو اگر انسان نہیں بنرآ بلكه جانور بننا چاہتا ہے تو كم از كم بهلى قتم كا جانور بن جا، جو دوسروں كو جاكدہ تو جُنچاتے ہیں۔ اور نقصان نہیں پہنچاتے۔ جیسے گائے بکری وغیرہ، اور اگر تو اس سے بھی نیچے آنا چاہتا ہے تو تنسری قتم کا جانور بن جا، جو نہ نقصان بہنچاتے ہیں اور نہ فائدہ جُنیاتے ہیں۔ اور اگر تو نے وو مرول کو فائدہ کے بجائے نقصان جُنیانا شروع کردیا تو پھر سانب بچھو اور درندوں کی فتم میں داخل ہو جائے گا۔

## ہم نے انسان دیکھے ہیں

بہر حال! مسلمان غیر مسلم کی بات بعد کی ہے۔ عالم غیر عالم اور عابد غیر عابد کی بات بعد کی ہے۔ اور انسان بنے بات تو بہت بعد کی ہے۔ اور انسان بنے کے لئے ضرو ی ہے کہ وہ اسلامی معاشرت کو اختیار لرے اور اس کی ذات ہے کسی دو سرے کو اونی آگلیف نہ پہنچ اس کے باتھ ہے منہ اس کی ذبان ہے اور نہ اس کے کسی نعل ہے کوئی آگلیف پہنچ ۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نیایت تواضع ہے فرمایا کہ بھے اور پورے سوفیصد انسان تو ہم بھی نہیں بن سکے انسان کی ایماد للہ اس کے کسی نمایت کوئی بیل کے مالیت کے انسان کی ایماد للہ اس کے کہ انسان کی ایماد للہ اس کے اور کوئی بیل کے ایسان موں لہذا اگر بھی انسان بن اسکن بنیں ہے وار انسان کے دھوے میں بیل نہیں بنیں بنیں ہے۔ اور انسان کے دھوے میں بیل نہیں بنیں بنیں ہے۔

#### دو سروں کو تکلیف سے بچالو

ویکھے: نوافل مستجات ذکر واذکار اور تبیتات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کرو گے تو انشاء اللہ آخرت میں اس کا تواب طبے گا، اور اگر نہیں لرو گے تو آخرت میں یہ پڑی انشاء اللہ آخرت میں اس کا تواب میلی پڑھی اذکر واذکار کیوں نہیں کیا تھا؟ البت یہ سب فضیلت والے کام ہیں۔ ضرور کرنے چاہئیں، اور کرنے پر آخرت میں تواب ملے گا۔ لیکن نہ کرنے پر گرفت نہیں ہوگ ۔ ووسری طرف اگر تمہاری ذات سے دوسرے کو تکلیف بنتی گئی تو یہ گناہ کیرہ ہوکیا، اب اس کی آخرت میں پکڑ ہوجات گی کہ ایسا کام کیول لیا تھا۔ یکی وجہ ہے کہ اگر کسی وقت نوافل میں اور اسلام کے معاشرتی تھم پر عمل معاشرتی تھم پر عمل کرتے ہوں دوسرے کو تکلیف سے بچالو تو اس صورت میں شریعت کا تھم یہ ہے کہ کرتے ہوں دوسرے کو تکلیف سے بچالو تو اس صورت میں شریعت کا تھم یہ ہے کہ کرتے ہوں دوسرے کو تکلیف سے بچالو تو اس صورت میں شریعت کا تھم یہ ہ

که نوافل کو چھوڑ دو ۱ اور اس معاشرتی تھم پر عمل کرلو۔

# نمازباجماعت كىابميت

دیکھئے: مردول کومسجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز بڑھنے کی سخت تاکید فرمائی گئ ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی دن ایسا کروں کہ جب جماعت کا وقت آجائے تو کسی کو امام بنا کر خود باہر جاؤں، اور گھروں میں جاکر دیکھوں کہ کون کون او ک مسجد میں نہیں آئے بلکہ گھر میں بیٹھے رہے، پھران کے گھروں کو آگ لگادوں اس لے کہ وہ لوگ الله تعالی کے اس فرایضے میں کو تاہی کر رہے میں۔ اس سے پت چاا کہ جماعت سے نماز رجھنے کی کتنی تاکید ہے چنانچہ بعض فقہاء نے جماعت سے نماز پرھنے کو سنت مؤكدہ فرمایا ہے۔ ليكن دو سرے بعض فقہاء نے جماعت سے نماز پڑھنے كو واجب قرار دیا ہے، اور جماعت سے نماز اد کرنا اداء کائل ہے اور تنہا ادا کرنا اداء ناقص ہے۔ چنانچہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی تاکید اور ابمیت کا اس طرن اظہار فرمایا کہ مرض وفات میں جب کہ آپ کے لئے چلنا مشکل تفا۔ اور حضرت صدیق اکبر رسنی اللہ عنہ کو آپ نے امام بنا دیا تھا۔ اس وقت بھی آپ نے وو آدمیوں کا سمارا کے لرجماعت سے نماز پڑھنے کے لئے معجد میں تشریف لائے ۔۔۔۔ اس سے جماعت سے نماز راھنے کی سخت تاکید معلوم ہوتی ہے.۔

# ایسے شخص کے لئے مسجد میں آناجائز نہیں

لیکن دو سری طرف تمام فقہاء کا اس پر انفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی الیمی بیاری میں جتلا ہے جو لوگوں کے لئے گفن کا باعث ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بدبو آتی ہے، ایسے شخص کو مجد میں جائر جماعت سے نماز پڑھتا جائز نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جماعت سے نماز پڑھتا سے نماز پڑھتا سے نماز پڑھتا سے نماز پڑھتا کا حکم اس سے ساقط ہوگیا، بلکہ جماعت سے نماز

پڑھنا جائز بی نہیں اگر جماعت ہے نماز پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لئے کہ اگر وہ مسجد بین جماعت ہے نماز پڑھے گا تو اس کے پاس کھڑے ہونے والوں کو بدیو ہے تکلیف ہوگئے ۔۔۔ دیکھئے جماعت جیسی اہم عبادت کو مرف لوگوں کو تکلیف ئے بچائے کے لئے چھڑا دیا گیا۔۔۔ بچائے کے لئے چھڑا دیا گیا۔

## حجراسود كوبوسه دينة وقت تكليف دينا

جراسود کی فضیلت اور اہمیت کون مسلمان نہیں جانتا، اور فربایا گیا کہ جراسود کو بوسہ دینا انبان کے بوسہ دینا الیا ہے جیے اللہ جل شانہ ہے مصافحہ کرنا اور جراسود کو بوسہ دینا انبان کے گاہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اور خود حضور اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم نے جراسود کو بوسہ دیا۔ محابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دیا۔ یہ اس کی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن دو سری طرف یہ فرمادیا کہ اگر جراسود کو بوسہ دینے کے لئے اگر دھکا دینا پڑے، اور اس کے نتیج بیں دو سرے کو تکلیف پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو پھراس دفت جراسود کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ بلکہ گناہ ہے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ شریعت اس بات اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ بلکہ گناہ ہے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ شریعت اس بات کا کتنا اہتمام کرتی ہے کہ دو سروں کو اپنی ذات سے ادنی برابر بھی تکلیف جہنچنے ہے بہایا جائے ۔ جب آئی اہم چیزوں کو صرف اس لئے چھڑایا جارہا ہے کہ اپنی ذات ہے دو سروں کو تکلیف نہنچ تو پھر نوافل اور مستحبات کے ذریعہ دو سروں کو تکلیف بہنچ تو پھر نوافل اور مستحبات کے ذریعہ دو سروں کو تکلیف بہنچا تا کہاں ہے جائز ہوگا؟

#### بلند آوازے تلاوت کرنا

مثلاً تلاوت قرآن كريم ايك عبادت بيداتن ابهم عبادت بكد ايك حرف پر دس نيكيال كهى جاتى بير الله جمع بوجاتا ب، وياكه تلاوت كوفت نيكيول كافزانه جمع بوجاتا ب، اور فرماياكه سارك اذكار اور تسيحات ميل سب سے افضل ترين قرآن كريم تلاوت ب، اور تلاوت ميل افضل بير به كه بلند آواز سے كى جائے۔ آہستہ آواز كے

مقابلے میں بلند آواز سے الاوت کرنے پر زیادہ تواب ملی ہے۔ لیکن اگر تہاری الاوت کی وجہ سے کی کی نیند یا آرام میں خلل آرا ہو تو چربلند آواز سے الاوت کرنا جائز نہیں۔

# تجد کے وقت آپ ﷺ کے اٹھنے کا انداز

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبجد کی نماذ کے لئے اٹھتے، ساری حمر بھی تبجد کی نماذ نہیں چھوڑی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر آسائی فراتے ہوئے تبجد کی نماذ واجب نہیں فرائی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تبجد کی نماذ واجب تھی۔ آپ نے بھی تبجد کی نماذ تعنا نہیں فرائی، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ تبجد کی نماذ کے لئے اٹھتے، تو آبت سے اٹھتے اور آب تھی کے دروازہ کھولتے کہ کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے میری بیدی کی آتھ نہ کھل جائے، اور ان کی نیئر خراب نہ ہوجائے ۔ سارا قرآن اور حدیث اس بات سے بحرا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے دو سرول کو تکلیف نہ چہنچائے، اور قدم قدم بات سے بحرا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے دو سرول کو تکلیف نہ چہنچائے، اور قدم قدم بر شریعت نے اس کا اجتمام کیا ہے۔

# لوگوں کی گزر گاہ میں نمازی<sup>د ه</sup>نا

الى جكد پر فماز پڑھنے كے لئے كمڑا ہوتاجو لوگوں كے گزرنے كى جكہ ہے۔ جائز بيس بيس بيس لوگ اس كا بالكل خيال نہيں كرتے، پورى مجد خلل پڑى ہے، محر پچلى صف ميں جاكر فماز كے لئے كمڑے ہوگے، اور نيت بائدھ كى۔ اس كا نتجہ يہ ہوتا ہے كہ گزرنے والا يا تو اس كے يتجھے ہے لمبا چكر كائ كرجائے يا فمازى كے سامنے ہے كرد نے والا يا تو اس كے يتجھے ہے لمبا چكر كائ كرجائے يا فمازى كے سامنے ہے كرد نے كانا كا ارتكاب كرے۔ اس طريقے ہے فماز پڑھتا جائز نہيں، بلكہ كناه

# «مسلم» میں سلامتی داخل ہے

برحال! مدیث شریف یمی قرایا: المسلم من سلم المسلون من لسان المسلون من سلم المسلون من لسانه ویده این شخوط اور سالم السانه ویده این سلمان وه به جس کے باتھ اور زبان سے لوگ محفوظ اور سالم رہیں، لفظ "المسلم" کا ماده ہم وسی ل م" اور لفظ "سلامتی" مجمی ای مادے سے اور انہی حروف سے ال کر بنا ہم، گویا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ "مسلمان" کے لفظ کے اندر سلامتی لفظ داخل ہے۔

# السلام عليم كامفهوم

وو سرے غداہب کے اوگ جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کوئی "بیلو" کہتا ہے۔ کوئی گذنائٹ۔ اور کوئی گذ مار نگ کہتا ہے اور کوئی "نستے" کوئی "آداب" کہتا ہے۔ مخلف لوگوں نے ملاقات کے وقت دو مرے کو مخاطب کرنے کے لئے مخلف الفاظ القتیار كرر کھے ہیں۔ ليكن اسلام نے ہميں سے تعليم دى كه جب دو سرے سے ملاقات كرولوبه كبو"السلام عليم"جس كے معنى بديس كه تم برسلامتى بو — ايك طرف تو اس میں سلامتی کی دعا ہے، جبکہ دو سرے کلمات کہنے میں کوئی دعا نہیں ہے۔ اس وجہ سے سننے والے مخاطب کو ان الفاظ کے ذریعہ کوئی فاکرہ نہیں چہنےا۔ ليكن جب آب ن "السلام عليكم ورحمة الله وبركاتيم" كما تو آب في مخاطب كو تين وعائي وے وي الله كى الله كى سلامتى نازل مو، تم ير الله كى رحمت نازل مو، اور برکت نازل ہو۔ اگر ایک مرجبہ کا سلام بھی دوسرے مسلمان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو ساری زندگی کا بیڑہ یار ہوجائے ۔۔۔ اور اس سلام کے زراید در سرا سبق یہ سکھا دیا کہ دو آدمیوں کے ملنے کے وقت جو چزسب سے زیادہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے اس کے اور سلامتی ہو اور اس کی ذات ے اس کو کوئی تکلیف نہ پنچے۔ اور مسلمان الماقات کے وقت سب سے پہلے ب

پیغام دیدے کہ میں تمہارے لئے سلامتی بن کر آیا ہوں، میں تمہارے لئے عذاب اور تکلیف بن کر نہیں آیا ہوں۔

## زبان سے تکلیف نہ دینے کامطلب

پھراس مدیث میں دو لفظ استعال فرماے، ایک "من لسانه" اور ایک دو سرا "ویده" لینی دو سرے مسلمان دو چیزوں سے محفوظ رہیں، ایک اس کی زبان سے ، اور دو سرے اس کے ہاتھ سے ۔ زبان سے محفوظ رہی امطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کلمہ نہ کہے جس سے شنے والے کادل ٹوٹے، اور اس کو تکلیف پنچے ۔ اس کی دل آزاری ہو ۔ اگر بالفرض دو سرے مسلمان کی کی بات پر تقید کرنی ہے تو بھی ایسے الفاظ استعال کرے جس سے اس کی دل آزاری بالکل نہ ہو، یا کم سے کم بھی ایسے الفاظ استعال کرے جس سے اس کی دل آزاری بالکل نہ ہو، یا کم سے کم بود مشلاً اس سے یہ کہدیں کہ آپ کی فلال بات مجھے اچھی نہیں گئی، یا آپ فلال بات بخور کرلیں، وہ بات اصلاح کے لاکن ہے، اور شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ بات پر خور کرلیں، وہ بات اصلاح کے لاکن ہے، اور شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا طریقہ افتقار کرنا جس سے اس کی بدگوئی ہو، مشلاً گائی گفتار افتقار کرنا، یا گائی گفتار افتقار کرنا، یا گائی گفتار سے بڑھ کر طعنہ دینا ۔ "طعنہ" کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست تو کوئی بات نہیں کی۔ لیکن لیٹ کربات کہدی، اور یہ طعنہ الیک چیز ہے جو دلوں میں زقم بات نہیں کی۔ لیکن لیٹ کربات کہدی، اور یہ طعنہ الیک چیز ہے جو دلوں میں زقم ذال دیتا ہے، عربی شاعر کا ایک شعر ہے:

حراحات السنان لها التيام ولا يلتام ماحرح اللسان يعنى نيزے كا زخم بحرجاتا ہے۔ ليكن ذبان كا زخم نہيں بحرتا۔ اس ليح اگر كى ك كوئى بات آپ كو ناگوارہ ہے تو صاف صاف اس سے كہد دوكہ فلال بات آپ كى جھے بيند نہيں۔ قرآن كا ارشاد ہے:

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْ اتَّقُوْا اللَّهَ وَقُولُوْا قَوْلاً سَدِيْداً ﴾ رورة الاناب: ٥٠)

اے ایمان والو اللہ ہے ڈرو اور سیدی بات کرو۔ لیٹی ہوئی بات مطلوب اور پندیدہ نہیں ۔۔۔ آجکل فقرہ بازی ایک فن بن گیا ہے، فقرہ بازی کا مطلب یہ ہے کہ ایمی بات کی جائے کہ دو سرا شخص سن کر تلملاتا ہی رہ جائے۔ براہ راست اس سے وہ بات نہیں کہی۔ بلکہ لیبٹ کر کہہ دی۔ ایمی باتیں کرنے والوں کی لوگ خوب تحریف بھی کرتے ہیں کہ یہ شخص تو بڑا زبردست انشاء پرداذ ہے، اور بڑا لطیف فدات کی نے والا ہے۔

# طنز كاايك عجيب واقعه

ایک شخص نے شخ البند حطرت مولانا محود الحن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کی کتاب کے جواب میں ایک مقالہ لکھا۔ اور اس مقالے میں حضرت شخ البند رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ العیاذ باللہ۔ حضرت والا کے ایک محلص معقد تھے، انہوں نے اس کے جواب میں فارس میں دو شعر کہے، وہ اشعار ادلی اعتبارے آجکل کے طفز کے ذات کے لخاظ سے بہت اعلیٰ درجے کی اشعار تھے، وہ اشعار یہ تھے۔

مرا کافر گر گفتی نخے نیست چراغ کذب را نبود فردنے مسلمات بخوانم در جوابش دورنے دارنے دارنے دارنے

لینی مجھے اگر تم نے کافر کہا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے؟ کیونکہ جموث کا چراغ مجھی جلا نہیں کرتا۔ تم نے مجھے کافر کہا، میں اس کے جواب میں تنہیں مسلمان کہتا ہوں، اس لئے کہ جموث کا بدلہ جموث ہی ہوسکتا ہے۔۔۔ یعنی تم نے مجھے کافر کہہ کر جموث بولا، اس کے جواب میں میں تنہیں مسلمان کہد کر جموث بول رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ در حقیقت تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر یہ جواب کسی ادیب اور ذوق رکھنے والے شام کو سلیا جائے تو وہ اس پر خوب واد دے گا۔ اور اس کو پہند کرے
گا۔ اس لئے کہ چبتا ہوا جواب ہے۔ اس لئے کہ دو سرے شعر کے پہلے معرے
میں یہ کہہ دیا کہ میں حبیں مسلمان کہتا ہوں۔ لیکن دو سرے معرعے نے اس بات
کو بالکل الٹ دیا۔ یعنی جموت کا بدلہ تو جموت ہی ہوتا ہے، تم نے جمعے کافر کہہ کر
جموث بولا۔ میں حبیں مسلمان کہہ کر جموث بولنا ہوں ۔ بہر طل یہ اشعار لکھ
حضرت کے جو معقد تھے وہ حضرت والاکی خدمت میں لائے، حضرت شیخ الهند رحمۃ
اللہ علیہ نے جب یہ اشعار سے تو فربلیا کہ تم نے اشعار تو بہت خضب کے کے اور
بڑا چبھتا ہوا جواب دے دیا۔ لیکن میاں تم نے لیٹ کر اس کو کافر کہہ تو دیا۔ اور
ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دو سروں کو کافر کہیں، چنانچہ وہ اشعار نہیں جمیع۔
ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دو سروں کو کافر کہیں، چنانچہ وہ اشعار نہیں جمیع۔

مرا كافر حمر سمّنتی غے نیست چائے نیست چائے کذب دا نیود فردنے مسلمانت بخوانم در جوابش در جوابش درم شکل بجائے تطلح ددنے اگر تو مؤمنی نیما والل دردنے دردنے

چنانچه فرملیا که:

ایعن اگر تم نے جھے کافر کہا ہے تو جھے اس کا کوئی غم نہیں ہے اس لئے کہ جمعوث کا چراغ جلا نہیں کرتا۔ جس اس کے جواب جس حمیس مسلمان کہتا ہوں، اور کروی دوا کے مقابلے جس حمیس شکر کھلاتا ہوں۔ اگر تم مؤمن ہو تو بہت اچھاہے، اور اگر نہیں ہو تو پھر جموث کی جزا جموث ہی ہوتی ہے۔۔۔۔ اب دیکھتے: وہ مخالف جو آپ پر کفر کا فتو کی لگا رہا ہے۔ جہتی ہونے کا فتو کی لگا رہا ہے، اس کے خلاف بھی طفر کا ایسا فقرہ کہنا بھی پند نہیں فرمایا جو حدود سے نکلا ہوا تھا، اس لئے کہ سے طفر تو بہال

دنیا میں رہ جائے گا، لیکن جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہل ریکاررڈ ہو رہا ہے، قیامت کے روز اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا کہ قلال کے حق میں
یہ لفظ کس طرح استعال کیا تھا؟ البدا طنز کا بیہ طریقہ جو حدود سے نکل جائے، کی طرح بھی پندیدہ نہیں۔ ابدا جب کی سے کھوئی بات کہنی ہو تو صاف اور سیدھی بات کہہ دینی چاہئے۔ لیٹ کربات نہیں کہنی چاہئے۔

# زبان کے ڈنک کاایک تصہ

ميرس والدماجد حفزت مولانا مغتى محرشفيع صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے کہ بعض لوگوں کی زبان میں ڈنگ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جب بھی کسی سے بات كريس كے۔ ذنك ماريں مكے، اور طعنہ اور طنزكي بات كريں مكے۔ ياكمي ير اعتراض کی بات کریں گے۔ طال نکہ اس اندازے بات کرنے سے ول میں گریں یر جاتی ہیں۔ چراک قصہ سلاک ایک صاحب سمی عزیز کے گریس سے او دیکھا ان کی بو بہت غصے میں ہے، اور زبان سے اپنی ساس کو برا بھلا کہد رہی تھی۔ اور ساس بھی یاس میشی ہوئی تھی، ان صاحب نے اس کی ساس سے بوجھا کہ کیا بات ہوگئ؟ انا غصہ اس کو کیوں آرہا ہے؟ جواب میں ساس نے کہا: بات کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے مرف وو بول بولے تھے، اس کی خطاء میں پکڑی گئی۔ اور اس کے نتیج میں بدناجي ناجي پرري ب، اور غصه كرري ب- ان صاحب في يوجهاك وه دوبول كيا تے؟ ساس نے کہا کہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ باپ تیرا غلام اور مال تیری لونڈی، بس اس کے بعد سے سے ناچی فاجی کمررہی ہے -- اب دیکھے: وہ صرف دو بول تھے۔ لیکن ایسے دوبول تھے جو انسان کے اندر آگ لگانے والے تھے۔ ابذا طعنہ کا انداز گھروں کو برباد کرنے والا ہے دلوں میں بغض اور نفرتیں بیدا کرنے والا ہے۔ اس سے بچنا جائے۔ اور بیشہ صاف اور سیدی بات کہنی جاہئے۔

# سلے سوچو پھربولو

ذبان کو استعال کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرد کہ جو بات یں کہنے جارہا ہوں۔
اس کا بتیجہ کیا ہوگا؟ اور دو سرے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور بیہ سوچ لیا کرد کہ جو
بات یک دو سرے سے کہنے جارہا ہول۔ اگر دو سرا شخص جھے سے بات کہنا تو اس کا
جھ پر کیا اثر ہوتا، جھے اچھا لگنا یا پر برا لگنا، حضور اقدس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمیں بیہ تعلیم دی اور بیہ اصول بتا دیا کہ:

﴿ أَحِبُ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ﴾ (تذي، كَلَب الربر، بلب من اتّق، الحارم فوا حداللس)

لینی دو سرے کے لئے وی بات پند کو جو اپنے لئے پند کرتے ہو — اور یہ جو ہم نے دو سیانے بنا رکھے ہیں کہ اپنے لئے الگ بیانہ دو سرے کے لئے الگ بیانہ اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ فرمادیا۔ اگر یہ ترازو اللہ تعالی جانب دلول میں پیدا فرما دے تو چریہ سارے جشکرے اور فسادات فتم ہوجائیں۔

# زبان ایک عظیم نعمت

یہ زبان اللہ تعالیٰ کی مظیم نعت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دے رکی ہے، اس کی قیت ہمیں اوا نہیں کرنی پڑی، اور پیدائش کے وقت سے لے کر موت تک یہ مرکاری مشین چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواست یہ نعت چمن جائے تب اس نعت کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ کتنی مظیم نعت ہے، اگر فالج ہو جائے۔ اور زبان بند ہوجائے تو اس وقت یہ حال ہوتا ہے کہ بولنا چاہج ہیں، اور اپن ول کی بات دو مرول سے کہنا چاہج ہیں، لیکن زبان نہیں چلتی۔ اس وقت پھ چان ہے کہ یہ گویائی کی طاقت کتنی مظیم نعت ہے۔ لیکن ہم لوگ میج سے لے کرشام اس زبان کو قینی کی طرح چلا رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ زبان سے کیالفظ نگل رہا ہے۔

یہ طریقہ ٹھیک نہیں، بلکہ صحیح طریقہ بیہ ہے کہ پہلے تواو، پھربولو۔ اگر اس طریقہ پر جم نے عمل کرلیا تو پھریہ زبان جو ہمارے لئے جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر ری ہے۔ انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب پیدا کرنے والی اور آخرت کا ذخیرہ جمح کرنے والی بن جائے گی۔

# سوچ کربولنے کی عادت ڈالیں

ایک ودیث شریف یک حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے دائی چیز زبان ہے۔ بینی جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے دائی چیز زبان ہے۔ بینی جہنم میں اوندھے منہ گرائے جانے کا سب سے بڑا سبب زبان ہے ۔۔۔ اس لئے جب بھی اس زبان کو استعال کرو۔ استعال کرنے سے ذرا ساسوج لیا کرو۔۔۔ کی کے ذبمن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آدی کو جب کوئی ایک جملہ بولنا ہو تو پہلے پانچ بنت تک سوچ، چر زبان سے وہ جملہ نکالے تو اس صورت میں بہت وقت خرج ہوجائے گا؟ بات دراصل ہیہ کہ اگر شروع شروع میں انسان بات سوج سوج کر موجئ کر عادت ڈال لے تو چر آہستہ آبستہ اس کا عادی ہوجاتا ہے۔ اور چر سوچنی کر میں در نہیں گئی۔ ایک لوہ میں انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ بات زبان سے نکالوں یا نہ نکاوں۔ چر اللہ تحالی زبان کے اندر بی ترازو پیدا فرادیتے ہیں۔ جس کے نتیج میں زبان سے پھر صرف حق بات نکانی ہو۔ اور دو سرول کو تکلیف بھیائے والی ہو۔ بشر طبکہ بید نبان سے نہیں نکتی جو اللہ نوبان کے دائر دو سرول کو تکلیف بھیائے والی ہو۔ بشر طبکہ بید نبان سے نہیں نکتی جو اللہ نبان کے اور دو سرول کو تکلیف بھیائے والی ہو۔ بشر طبکہ بید نبان سے نہیں نکتی دو اللہ بیدا ہو جائے کہ اس سرکاری مشین کو آداب کے ساتھ استعال کرنا ہے۔

## حفرت تقانوي كاليك واقعه

حطرت حكيم الامت موالا اشرف على صاحب تفانوى رحمة الله عليه ك ايك

آنے والے لوگ بھی ان ہے محبت کرتے تھے۔ اور چو نکہ خانقاہ کے اندر ہر چیز کا را یک لنگم اور وقت ہو تا تھا۔ اس لئے آنے والوں پر روک ٹوک بھی کیا کرتے تھے کہ ہ کام مت کرو۔ یہ کام اس **طرح کرد وغیرہ ۔۔۔ کسی شخص نے حضرت والا کے** پاس ان کی شکایت کی کہ آپ کے یہ خادم بھائی نیاز صاحب بہت سر جڑہ گئے ہی، اور بہت سے لوگوں پر غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کردیتے ہیں حضرت والا کو یہ من کر غصہ آیا کہ بیہ ایسا کرتے ہیں، اور ان کو بلوایا، اور ان کو ڈاٹا کہ کیوں بھائی نیاز، بد کیا تباری حرکت ہے۔ ہرایک کوتم ڈانٹے رہے ہو، تہیں ڈانٹے کاحق کس نہ دیا ہے؟ جواب میں بھائی نیاز نے کہا کہ حضرت! اللہ سے ڈرو، جموث نہ بولو — ان کا مقصد حضرت والا کو کہنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آپ سے شکایت پکر رے ہیں، ان کو چلیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور جموث نہ بولیں ۔۔۔ جس وقت حضرت والالے بھائی نیاز کی زبان سے بیہ جملہ سنا۔ اس وقت گرون جمکائی اور "استغفر الله استغفر الله" كبته بوئ وبال سے علے مئے -- ديمنے والے جران رہ محے کہ بنے کیا ہوا۔ ایک اولیٰ خاوم نے حضرت والا سے ایس بات کہدی۔ لیکن حفرت لے بجائے ان کو کھے کہنے کے استغفراللہ کہتے ہوئے ملے گئے ۔ بعد میں خود حطرت والانے فرملیا کہ دراصل مجھ سے غلطی ہوگئ تھی کہ میں نے ایک طرف كى بات من كر فوراً دُامْنا شروع كروا تعال جمع جابية تعاكد من ببلے ان سے يو جمتا كر لوگ آپ ك بارك يل يد شكايت كر رب يس- آپ كيا كمت بين كد شكايت ورست ہے یا غلط ہے۔ اور دو سرے فریق کی بات سے بغیر ڈاٹھا شریعت کے خلاف ہے۔ چوکک یہ بات شریعت کے خلاف تھی، اس لئے میں اس پر استفار کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس فخص کے ول میں اللہ تعالی حق و باطل کو جائیجنے کی ترازو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کا بیہ حال ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کلمہ مد سے متجاوز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قہم عطا فرمادے۔ آمین۔

# غيرمسلمول كوبهي تكليف يهنجانا جائز نهيس

اس مدیث بی فرایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان ہے دو مرے مسلمان محفوظ رہیں، اس سے بعض او قات لوگ یہ سیحتے ہیں کہ اس مدیث بی صرف مسلمانوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنے کا تھم دیا گیا ہے، ابندا فیرمسلم کو تکلیف بہنچانے کی ممافعت اس مدیث بیں موجود نہیں ۔۔۔ یہ بات درست نہیں کیونکہ صدیث بیں مسلمان کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ مسلمان جس ماحول بی رہے ہیں وہل پر عام طور پر مسلمانوں ہی سے ان کو واسطہ پرتا ہے۔ اس لئے فاص طور پر مسلمانوں کا ذکر کر ویا ہے۔ ورنہ یہ تھم مسلمان اور فیرمسلم سب کے صدیث بی مسلمانوں کا ذکر کر ویا ہے۔ ورنہ یہ تھم مسلمان اور فیرمسلم سب کے لئے برابر ہے کہ اپنی ذات سے فیرمسلم کو بھی صالت ومن بیں تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ نہیں۔ البتہ اگر کافروں کے ساتھ جہاد ہورہا ہو، اور صالت جنگ ہو، تو چو تکہ وہ تو تک کافروں کی شان وشوکت تو ڑنے کا ایک ذرایعہ ہے۔ اس بی تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ کافروں کی شان وشوکت تو ڑنے کا ایک ذرایعہ ہے۔ اس بی تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ لیکن جن کافروں کے ساتھ صالت جنگ نہیں ہے۔ ان کافروں کو تکلیف پہنچانا بھی کی دافل ہے۔

# ناجائز ہونے کی دلیل

﴿ لَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَاحَافُ أَنْ يَفْتُلُونَ ﴾ (مورة الشراء:١١١)

لینی بھے ہوں کا ایک گناہ ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے جھے اندیشہ ہے کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ جھے قل کردیں گے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اس کافر کے قل کو گناہ سے تجبیر کیا۔ اب سوال پدا ہوتا ہے کہ وہ تو کافر تھا۔ اور کافر کو قل کرنا تو جہاد کا ایک حصہ ہے۔ پھر آپ نے اس کو گناہ کیوں قرار دیا، اور اس پر استغفار کیوں کیا؟ — جواب یہ ہے کہ وہ قبطی اگرچہ کافر تھا، اور حالت امن تھی، اور اگر مسلمان اور کافر ایک ساتھ رہائش پزیر ہوں۔ اور حالت امن ہو، اس حالت میں کافر کا بھی دنیا کے اعتبار سے وی حق ہے۔ جو مسلمان کا ہے۔ یعنی جس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز خیس۔ ای طرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز خیس۔ ای طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچانا جائز خیس۔ کی طرح مسلمان نا وہ کا حق کی بنچانا جائز مسلمان بنا اور صوئی بنا تو بعد کی بات ہے، پہلا کام یہ ہے کہ انسان آدمی بن جائے۔ اور آدمیت کا حق یہ ہے کہ اپنی ذات سے کی کو تکلیف نہ دے۔ اس میں مسلمان اور فیر مسلم سب برابر ہیں۔

#### وعدہ خلافی کرنا زبان سے تکلیف دیاہے

العض کام ایسے بیں جن کو لوگ زبان کے ذراید تکلیف دینے کے اندر شار نہیں کرتے، طال تکہ وہ کام زبان سے تکلیف دینے کے حکم بیں داخل ہیں، مثلاً وعدہ خلائی کرنا۔ آپ نے کی سے یہ وعدہ کر لیا کہ فلال وقت آپ کے پاس آؤل گا۔ یا فلال وقت بی ایک کام کردول گا۔ لیکن وقت پر وعدہ پورا نہیں کیا۔ جس کے نتیج بیں اس کو تکلیف پہنی ، اس میں ایک طرف تو وعدہ خلائی کا گناہ ہوا۔ دو سری طرف دو سرے شخص کو تکلیف پہنی نے کے دو سرے شخص کو تکلیف پہنی نے کا بھی گناہ ہوا۔ یہ زبان سے تکلیف پہنی نے کے دو سرے شخص کو تکلیف پہنی نے کا بھی گناہ ہوا۔ یہ زبان سے تکلیف پہنی نے کے حکم میں داخل ہے۔

#### تلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا

بعض او قات انسان کو بعد بھی نہیں چال کہ میں زبان سے تکلیف بہنچا رہا ہوں، بلكه وه مجمعتا ہے كه ميں تو ثواب كاكام كر رہا ہوں، ليكن حقيقت ميں وه كناه كام كر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ دو سرے کو تکلیف چہنجاتا ہے، مثلاً سلام کرنا کتی بدی فنیلت اور ثواب کا کام ہے۔ لیکن شریعت نے دو سرے کی تکلیف کا اتنا خیال کیا ب كه ملام كرنے كے بھى احكام مقرر فرماوية كه جروفت ملام كرنا جائز نہيں، بلكه بعض مواقع يرسلام كرنے ير ثواب كے بجائے كناه موكا كيونك سلام كے ذرايد تم نے دو سرے کو تکلیف بہنیائی ہے۔ مثلاً ایک شخص قرآن کریم کی علات میں مشغول ہے، اس کو سلام کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ ایک طرف تو تہارے سلام کی وجہ سے اس کی تلاوت میں رخنہ ہو گا۔ اور دو مری طرف اس کو تلاوت چموڑ کر تہاری طرف مشغول ہونے میں تکلیف ہوگی۔ اب ایسے وقت کے اندر سلام کرنا زبان سے تکلیف ، انیانے میں وافل ہے۔ ای طرح اگر لوگ مجد میں بیٹے کر ذکر میں مشغول ہوں، ان کو مجد میں واخل ہوتے وقت سلام کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ وہ الله تعالى كى ياديس مشغول مي - الله تعالى ك ساته ان كارشته جرا موا ب- اس کی ذبان یر ذکر جاری ہے۔ تہارے سلام کی وجہ سے اس کے ذکر میں خلل واقع ہوگا، اور اس کو توجہ ہٹانے میں تکلیف بھی ہوگ۔

# مجلس کے دوران سلام کرنا

فقہا کرام نے لکھا ہے کہ ایک شخص دو سرے لوگوں سے کوئی لمبی بات کر رہا ہے۔ اور دو سرے لوگ توجہ سے اس کی بات س رہے ہیں۔ اگر چہ وہ دنیاوی ہاتیں ہوں۔ اس طالت ہیں بھی اس مجلس ہیں جاکر سلام کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ وہ لوگ ہاتیں سننے ہیں معروف تھے۔ آپ نے سلام کے ذریعہ ان کی باتوں ہیں خلل ڈال دیا۔ اور جس کی وجہ سے ہاتوں کے درمیان میں بدمزگی پیدا ہوگئی۔ اس لئے اس موقع پر سلام کرنا جائز نہیں۔۔۔ اس لئے تھم ہے کہ جب تم کسی مجلس میں شرکت کے لئے جاؤ اور دہل پر بات شروع ہو چکی ہو تو دہل پر سلام کے بغیر جیٹے جاؤ، اس وقت سلام کرنا ذہان سے انکلیف پہنچانے کے مرادف ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ شریعت اس بارے میں کتی حساس ہے کہ دو سرے شخص کو ہماری ذات سے ادفیٰ تکلیف نہ بنجے۔

#### کھاٹا کھانے والے کو سلام کرنا

ایک شخص کھانا کھانے ہیں مشغول ہے، اس وقت اس کو سلام کرنا جرام تو بہیں۔ البتہ کروہ ضرور ہے جب کے یہ اندیشہ ہو کہ تمہارے سلام کے بہتے ہیں اس کو تثویش ہوگ ۔ اب رکھے کہ وہ تو کھانا کھانے ہیں مشغول ہے، نہ تو وہ عہادت کر رہا ہے، نہ ذکر کرنے ہیں مشغول ہے، اگر تم سلام کر لوگ تو اس پر پہاڑ نہیں فوٹ پڑے گا۔ لیکن سلام کے بہتے ہیں اس کو تثویش ہونے اور اس کو ناگوار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے اس وقت سلام نہ کرے ۔ اس طرح ایک شخص اپنے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے اس وقت سلام نہ کرے ۔ اس طرح ایک شخص اپنے کسی کام کے لئے تیزی ہے جارہا ہے، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص بہت جلدی ہیں ہے، آپ نے آھے بڑھ کراس کو سلام کر لیا، اور مصافحہ کے لئے ہتے بڑھا دیا۔ یہ آپ نے آھے بڑھا دیا۔ یہ آپ نے اس کی تیزی ہے اندازہ لگانا چاہئے تھا آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس لئے کہ آپ کو اس کی تیزی ہے اندازہ لگانا چاہئے تھا کہ یہ شخص جلدی ہیں ہے۔ یہ سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کا مناسب وقت نہیں کہ یہ وقت ہیں اس کو سلام نہ کرو، بلکہ اس کو جانے دو۔ یہ سب باتیں ذبائ کے ذریعہ تکلیف پہنچانے ہیں واضل ہیں۔

# ٹیلیفون پر کمبی بلت کرنا

ميرے والد صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تے كه اب ايذاء رساني كا ايك

آلہ بھی ایجاد ہو چکا ہے۔ وہ ہے "فیلیون" یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ اس کے ذریعہ بھتا چاہو دو سرے کو تکلیف پنچادو، چنانچہ آپ نے کسی کو فیلیفون کیا اور اس سے بھتا چاہو دو سرے کو تکلیف پنچادو، چنانچہ آپ نے کسی کو فیلیفون کیا اور اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ شخص اس وقت کسی کام کے اندر معموف ہے۔ اس کے پاس وقت ہے یا نہیں ۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے "معارف القرآن" میں یہ بات تکمی ہے کہ فیلیفون کرنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کسی ہے کہ فیلیفون کرنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کسی ہے کہ فیلیفون کرنے کے آداب میں ذرا لمبی بات کرنی ہو تو پہلے اس سے بوچھ او کہ جمیعہ ذرا لمبی بات کرنی ہو تو پہلے اس سے بوچھ او کہ جمیعہ ذرا لمبی بات کرنی ہے، چار پانچ منٹ لگیں گے۔ اگر آپ اس وقت فارغ ہوں تو ایسی بات کر لوں۔ اور اگر فارغ نہ ہوں تو کوئی مناسب وقت بتادیں، اس وقت بات کر لوں گا۔ سورۃ نور کی تغیر میں یہ آداب لکھے ہیں، دیکھ لیا جائے، اور خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان یہ عمل فرلما کرتے تھے۔

# بإہركےلاؤڈ اسپيكرير تقرير كرنا

یا مثلاً آپ کو مبحد کے اندر چند افراد سے کچھ بات کرنی ہے، اور ان تک آواز 

ہنچانے کے لئے مبحد کے اندر کالاؤڈ اسپیکر بھی کانی ہو سکی تھا۔ لیکن آپ نے باہر کا 

بھی لاؤڈ اسپیکر بھی کھول دیا۔ جس کے نتیج جس پورے طلقے اور پورے محلے کے 
لوگوں تک آواز پنج رہی ہے۔ اب محلے جس کوئی شخص اپنے گھر کے اندر تلاوت 
کرنا چاہتا ہے۔ یا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ یا سونا چاہتا ہے، یا کوئی شخص بہار ہے۔ وہ آرام 
کرنا چاہتا ہے۔ گر آپ نے ذہدتی اپنا وعظ پورے محلے والوں پر مسلط کر دیا۔ یہ 
گمل بھی ذبان کے ذریعہ تکلیف بہنچانے جس دافل ہے۔

# حضرت عمرفاروق ﷺ کے زمانے کاایک واقعہ

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے زمانے میں ایک صاحب مجد نبوی میں آگر وصلا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کا جرو مجد نبوی سے إلكل متصل تماه أكرجه اس زمانے ميں لاؤڈ الهيكر نبيس تعال محروه صاحب بلند آواز سے وعظ کرتے تھے۔ ان کی آواز معرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کے جمرہ کے اندر پہنچتی، آپ اپنی عباوات تلاوت ذکر واذکار یا دو سرے کاموں میں مشغول ہوتیں اور ان صاحب کی آواز سے آپ کو تکلیف پہنچی، حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا لے حعرت فاروق اعظم رمني الله تعالى عنه كو پيغام بجوايا كه بد ايك صاحب اس طرح میرے تجرے کے قریب آگر و مظ کرتے ہیں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ان سے کہد دیں کہ وعظ کسی اور جگہ یر جاکر کریں، یا آہستہ آوازے کریں .... حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى منه ف ان صاحب كو بلايا، اور ان كو سمجايا كه آپ كى آواز ے ام المؤمنين عفرت عائشہ رمنى الله عنها كو تكليف موتى ب، آب اپنا وعظ اس جگه بربند كردير- چنانچه وه صاحب رك كئے- مروه صاحب وعظ ك شوقين تف يند روز ك بعد دوباره وعظ كهنا شروع كرديا، حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ تعالی عند کو اطلاع ملی کہ انہوں نے دوبارہ وعظ کہنا شروع کرویا ہے۔ آپ نے دوبارہ ان کو بلایا، اور فرملیا کہ اب میں تم کو آخری مرتبہ منع کر رہا ہوں۔ اب اگر آئدہ مجھے اطلاع کی کہ تم نے بہاں آگر وعظ کہا ہے تو یہ لکڑی کی چمری تہارے اور تو روں گا۔ یعنی اتا ماروں گا کہ تہارے اور یہ لکڑی ٹوٹ جائے گی۔

#### آجهاري حالت

آج ہم لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ مسجد میں وعظ ہورہا ہے اور سارے محلے والوں کو عذاب کے اندر جال کر کھا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر قل آواز میں کھلا ہوا ہے۔ محلے میں کوئی شخص سو نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص جاکر منع کرے تو اس کے اوپر طعن تشنیع شروع ہوجاتی ہے کہ یہ دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ حال مکہ اس وعظ کے ذریعہ شریعت کے حکم کو پاہال کیا جارہا ہے۔ دو سروں کو تکلیف حال نکہ اس وعظ کے ذریعہ شریعت کے حکم کو پاہال کیا جارہا ہے۔ دو سروں کو تکلیف ہاری جاری ہے۔ حق کہ عالم کے آداب میں یہ تکھا ہے کہ سینبھی

#### وہ عورت دوزخی ہے

ودے شریف جی ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون کے بارے جی سوال کیا گیا کہ وہ خاتون سارے دن روزہ رکھتی ہیں۔ اور ساری رات مباوت کرتی ہے۔ لین وہ خاتون اپنی پڑوسیوں کو تکلیف جنہاتی ہے، وہ خاتون کیس ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ مورت دوز فی ہے جہم جی جائے گی۔ اس مدے کو نقل کرنے کے بعد اس کی تشریح جی حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مدے جی اس مدے جی اس کی تشریح جی حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور اس معاملات کا عباوت پر مقدم مونا بھی نہ کور ہے " لین اوگوں کے ساتھ برتاؤ جی ورشی عبادات کے مقابلے جی بونا بھی نہ کور ہے ہی دور کے مالے بی کہ اس کی خصہ زیادہ اہم ہے۔ چر فرماتے ہیں کہ معاملات کا باب مملاً ان مشروک ہو گیا ہے کہ آج کوئی شخص دو سرے کو یہ نہ سمجھاتا ہے اور نہ سکھاتا ہے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ کوئی شخص دو سرے کو یہ نہ سمجھاتا ہے اور نہ سکھاتا ہے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ

# ہا تھ سے تکلیف مت دیجے

دوسری چیز جس کا ذکر اس مدیث میں قربایا۔ وہ ہے "اچھ" فینی تمہارے ہاتھ اسے کسی کو تکلیف نہ پنچ۔ اب ہاتھ سے تکلیف جہنچ کی بعض صور تیں تو ظاہر چیں۔ مثلاً کسی کو ماردیا۔ ہر شخص دیکھ کریہ کہے گاکہ اس نے ہاتھ کے ذریعہ تکلیف پہنچائی ۔۔۔ لیکن ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کی بہت می صور تیں ایک ہیں کہ لوگ

ان کو ایذا دینے کے اندر شار نہیں کرتے۔ طالاتکہ ہاتھ سے ایذا دینے کی بھی بے شار صور تیں ہیں۔ اور صدیث شریف یں انہاتھ "کاذکر کرکے ہاتھ سے صاور ہونے والے افعال کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر افعال انسان اپنے ہاتھ سے انجام دیتا ہے، ای وجہ سے علاء نے ہاتھ کے ذکر میں تمام افعال داخل کے ہیں۔ جاہے اس فعل میں براہ راست ہاتھ طوث نظرنہ آرہا ہو۔

# کسی چیز کوبے جگہ رکھنا

مثلاً ایک مشترک رہائش میں آپ دو مرے لوگوں کے ماتھ رہتے ہیں۔ اس مکان میں کی مشترکہ استعال کی چیز کی ایک جگہ مقرر ہے، مثلاً تولیہ رکھنے کی ایک جگہ مقرر ہے۔ آپ نے تولیہ استعال کرنے کے بعد اس کو بے جگہ ڈال دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب دو مرا شخص وضو کر کے آیا، اور تولیہ کو اس کی جگہ پر تلاش کیا اور اس کو نہ ملا، اب وہ تولیہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ و تکلیف اس کو پہنی، یہ آپ کے ہاتھ کی کرقت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے وہ تولیہ اس کی صحیح جگہ سے افغاکر ہے جگہ ڈال دیا۔ یہ اندے رسانی ہوئی جو کہ اس صدیث کی صحیح جگہ سے افغاکر ہے جگہ ڈال دیا۔ یہ اندے رسانی ہوئی جو کہ اس صدیث کے تحت حرام ہے یہ تولیہ کی ایک مثل دی، ورنہ جاہے مشترک لوٹا ہو۔ یا صابن ہویا گلاس ہویا جھاڑو و فیرہ ہو، ان کو اپنی مقرر جگہ سے افغاکر ہے جگہ رکھنا ایڈا رسانی علی داخل ہے۔

# ىيە گناە كېيرە ب

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا گئے۔ جب ہم چھوٹے تنے تو ہم بھی یہ حرکت کرتے تنے کہ ایک چیزاس کی جگہ سے اٹھا کر استعمال کی۔ اور دوسری جگہ لے جاکرڈال دی، جب ان کو ضرورت ہوتی تو وہ گھرکے اندر تلاش کرتے رہے۔ ایک دن ہم لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جو حرکت کرتے ہو کہ ایک چیز اٹھا کر دو سری جگہ ڈال دی۔ یہ بد اظاتی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ اور گناہ کیرہ بھی ہے، اس کے کہ اس مل کے ذرایعہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے، اور یہ بھی ایذاء مسلم گناہ کیرہ ہے۔ اس دن جمیں پت چلا کہ یہ بھی دین کا عظم ہے، اور یہ بھی گناہ کیرہ ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ یہ سب باتیں ہاتھ سے تکلیف پہنچانے میں داخل ہیں۔

## این عزیز اور بیوی بچوں کو تکلیف دینا

ایک بات ہے بھی سجھ لیں کہ مشترک رہائش ہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رہائش پرے ہیں وہ اجنی ہوں۔ بلکہ اپنے قربی رشتہ داروں بنی ، بہن بھائی سب اس میں داخل ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے ان قربی رشتہ داروں کو تکلیف جنی کا احساس نہیں کرتے۔ بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے عمل سے بوی کو تکلیف بنی رہی ہے تو بہنی کرے۔ یہ اداری بیوی ہی تو ہے، یا اولاد کو یا بمن بھائی تو بھائی کو تکلیف بنی رہی ہے تو بہنی کرے۔ ہماری اولادی تو ہیں، ہمارے بمن بھائی تو ہیں۔ اس اگر وہ تہماری بوی بین تو ہیں، ہمارے بمن بھائی تو ہیں۔ یہ کہا کہ بین کی ہے۔ یا ہوں نے آخر کیا خطاکرلی ہیں ہے؟ یا کوئی خاتون تہماری بوی بن عمی ہے۔ یا ہے بنی تہماری اولاد بن گئے ہیں تو انہوں نے کیا خطاکر لی ہے کہ اب ان کو تم تکلیف پہنچارہے ہو۔ حالا نکہ حضور انہوں نے کیا خطاکر لی ہے کہ اب ان کو تم تکلیف پہنچارہے ہو۔ حالا نکہ حضور کا میں اللہ علیہ و سلم کا تو یہ حال تھا کہ تبجہ کے وقت صرف اس خیال سے ہر اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کا تو یہ حال تھا کہ تبجہ کے وقت صرف اس خیال سے ہر کام بہت آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کرتے کہ سمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آئکھ نہ کمل جائے۔ لہذا جس طرح غیروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ای طرح اپنے گر والول کو اپنے بیوی بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ای طرح اپنے گھر والول کو اپنے بین بھائیوں کو اپنے بیوی بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ای طرح اپنے گھر والول کو اپنی تکلیف پہنچانا حرام ہے۔

#### اطلاع كيربغير كهانے كوفت غائب رمنا

مثلاً آب ممروالول أو بتاكر في محد كه فلال وقت آكر كمانا كماؤل كا- ليكن اس

کے بعد اطلاع کے بغیر کہیں اور چلے گئے۔ اور کھانا بھی وہیں کھالیا۔ اور وہاں پر گفتوں گزار دیے۔ اور وقت پر گھرواپس جیس پنچ۔ اور گھر بر آپ کی ہوی کھانے پر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور پریشان ہو رہی ہے کہ کیا وجہ پیش آگئی کہ واپس جیس آئے، کھانا گئے جیشی ہے۔ آپ کا یہ عمل گناہ کبیرہ ہے۔ اس لئے کہ آپ نہیس آئے، کھانا گئے ذریعہ ایک ایک ذات کو تکلیف پہنچائی جس کو اللہ تعالی نے آپ کی ذات ہ وابستہ کردیا تھا۔ آپ کو اگر کھانا کی ادر جگہ کھانا تھا کہ آپ اس کو اطلاع کرکے اس کے ذبن کو فارغ کر دیتے۔ اس کو انتظار اور پریشانی کی تکلیف میں اطلاع کرکے اس کے ذبن کو فارغ کر دیتے۔ اس کو انتظار اور پریشانی کی تکلیف میں جبتا نہ کرتے۔ لیکن آج ہم لوگ اس بات کا دھیان نہیں کرتے، اور یہ سوچتے ہیں طال نکہ یہ عمل گناہ کبیرہ اور حرام ہے اور ایذاء مسلم ہے۔

## رائے کو گندہ کرناحرام ہے

یا مثلاً سڑک پر چلتے ہوئے آپ نے چھلکا یا گندگی سڑک پر پھینک دی، اب اس کی وجہ سے کسی کا پاؤں پھل جائے۔ یا کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو قیامت کے روز آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور اگر اس سے تکلیف نہ بھی پپنی، لیکن آپ نے کم از کم گندگی تو پھیلا دی۔ اس گندگی تھ پھیلا نے کا گناہ آپ کو ہوگا۔۔۔ حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سغر پر ہوتے اور سغر کے دوران آپ کو راستہ ہیں کہیں پیٹاب کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ بیٹاب کرنے کے کہ مناسب جگد کی طاش کے آپ اتنی ہی جبتی فرماتے جتنا ایک آدی مکان بنانے کے کئے آپ اتنی ہی جبتی فرماتے جتنا ایک آدی مکان بنانے کے لئے مناسب جگد کی طاش کرتا ہے۔ ایسا کیوں کرتے؟ اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کی گزرگاہ ہو، اور وہاں گندگی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ یہ لوگوں کی گزرگاہ ہو، اور وہاں گندگی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف شہر سے ذیادہ شعبے ہیں، جن ہیں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے ذیادہ شعبے ہیں، جن ہیں سے ایمان کا اعلا ترین شعبہ کلمہ "لاالمہ الا

الله محمد رسول الله " كهنا اور ادنی ترین شعبه ایمان كاب به كه راست سه كندگی كو اور تكلیف دین و الله به كوری كانایا به اندگی كو دور كردیا به مثلاً راست می كوئی كانایا به چملكا پرا موا به آب ن افعاكراس كو دور كردیا تاكد گزرن وال كو تكلیف نه مود به ایمان كا ادنی درج كاشعبه به الجذا جب راست سه تكلیف دین والی چیز كو دور كرنا ایمان كاشعبه مو تو بحررات می تكلیف دین والی چیز كود در كرنا ایمان كاشعبه موتو بحررات می تكلیف دین والی چیز داخل بین در در كرنا ایمان كاشعبه موتا به سب باتی اس مدیث كه تحت داخل بین .

#### ذہنی تکلیف میں مبتلا کرناحرام ہے

حضرت تھانوی رسم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مدیث ہیں ذبان اور ہاتھ کے ذریعہ ظاہری افعال کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ذبان یا ہاتھ ے کوئی ایسا کام کیا جس سے دو سرے کو ذہنی تکلفہ ہوئی تو دہ اس مدیث ہیں داخل ہے۔ مثلاً آپ نے کی سے قرنس لیا اور اس سے یہ وعدہ کرلیا کہ استے دنوں کے اندر ادائیکی کردوں کا۔ اب اگر آپ دفت پر ادائیگی نہیں کرسکتے تو اس کو بتا دیں کہ ہیں لیال ادائیگی نہیں کرسکتا۔ استے دن کے بعد اداکروں گا۔ پھر بھی ادا دیس کہ ہیں اور اس کا ذہن الجما دیں۔ اور اس کا ذہن الجما دیں۔ وہ خیارہ انتظار میں ہے کہ آپ اس کو لاکا دیں۔ اور اس کا ذہن الجما دیں۔ وہ خیارہ انتظار میں ہے کہ آپ آج قرض کردیں گے۔ یا کل دے دیں گے۔ لیکن آپ نہ تو اس کو ذہنی اذبت اور تکلیف میں جملا کردیا۔ اب وہ نہ تو کوئی دیں اس طرح آپ نے اس کو ذہنی اذبت اور تکلیف میں جملا کردیا۔ اب وہ نہ تو کوئی منصوبہ بندی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو پہند ہی نہیں بیان بنا سکتا ہے، نہ وہ کوئی منصوبہ بندی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو پہند ہی نہیں طرز عمل بھی ناجائز اور حرام ہے۔

#### ملازم يرذبني بوجه ذالنا

حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپ کا ایک نوکر یہ اور ملازم ہے۔ اب آپ نے چار کام ایک ساتھ بتا دیے کی پہلے یہ کام کرو۔ پھر یہ کام، پھریہ کام کرنا۔ اس طرح آپ نے چار کاموں کو یاو رکھنے کا بوجھ اس کے ذبمن پر ڈال دیا، اگر ایسا کرنا بہت ضروری نہیں ہے تو ایک ساتھ چار کاموں کا بوجھ اس کے ذبمن پر نہیں ڈالنا چاہئے۔ بلکہ اس کو پہلے ایک کام بتا دو۔ جب وہ پہلا کام کر چکے تو اب دو سرا کام بتایا جائے، وہ اس کو کر چکے تو پھر تیرا کام بتایا جائے۔ چنانچہ خود اپنا طریقہ بتایا کہ میں اپنے نوکر کو ایک وقت میں ایک کام بتاتا ہوں۔ اور دو سرے کام جو اس سے کرانے ہیں ان کو یاد رکھنے کا بوج اپنے سر پر رکھتا ہوں۔ وہ مرک کام جو اس سے کرانے ہیں ان کو یاد رکھنے کا بوج اپنے سر پر رکھتا ہوں۔ فوکر کے مربر نہیں رکھتا، تاکہ وہ ذبئی بوجھ میں جٹانا نہ ہو جائے، جب وہ ایک کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دو سرا کام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت والاکی نگاہ گئی دور رس متھی۔

# نمازیر صنے والے کا نظار کس جگہ کیاجائے؟

یا مثلاً ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ کو اس سے پچھ کام ہے۔ اب آپ اس
کے بالکل قریب جاکر بیٹھ گئے۔ اور اس کے ذہن پر یہ فکر سوار کردی کہ بیس تہارا
انظار کر رہا ہوں۔ تم جلدی سے اپنی نماز پوری کو تاکہ بیس تم سے طاقات کوں۔
اور کام کراؤں۔ چنانچہ آپ کے قریب بیٹنے کی وجہ سے اس کی نماز بیس خلل واقع
ہو گیا۔ اور اس کے دماغ پر یہ بوجہ بیٹھ گیا کہ یہ شخص میرے انظار بیس ہے، اس کا
انظار ختم کرنا چاہئے۔ اور جلدی سے نماز ختم کر کے اس سے طاقات کرنی
چاہئے۔۔ حالا تک یہ بات آداب بی داخل ہے کہ اگر آپ کو کی ایسے شخص سے
طاقات کرنی ہے جو اس وقت نماز بیس مصروف ہے تو تم دور بیٹھ کر اس کے فارغ

ہونے کا انتظار کرو، جب وہ خود ہے فارغ ہوجائے تو پھر ملاقات کرو۔ لیکن اس کے بالکل قریب بیٹے کر یہ تا اور دینا کہ بیس تمہار انتظار کر رہا ہوں۔ اہذا تم جلدی نماز پوری کرو۔ ایبا تا اور دینا ادب کے خلاف ہے ۔۔ یہ سب باتیں دو سرے کو ذہنی تکیف میں بہتلا کرنے میں داخل ہیں۔ الحمد لللہ۔ جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا۔ اور جن سے اللہ تعالی نے ان پر دین جن سے اللہ تعالی نے ان پر دین جن سے اللہ تعالی نے ان پر دین کے تمام شعبے برابر رکھے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ دین کے ایک یا دو شعبوں پر تو عمل ہے، اور باتی شعبے نظروں سے او جمل ہیں۔ اور ان کی طرف سے خفلت ہے۔ ور آن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ يَا اَيَتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَاقَّةً ﴾ (مورة العرة ٢٠٨٠)

لیتی اے ایمان والوا اسلام میں پورے کے پورے واغل ہو جاؤ ۔۔۔ یہ نہ ہو کہ عبادت نماز روزہ وغیرہ تو کر گئے، لیکن معاشرت، معاملات اور اخلاق میں دین کے احکام کی پرواہ نہ کی، حالانک یہ سب دین کا حصہ ہے۔

## "آداب المعاشرت"روه

حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصری کتاب ہے "آواب المعاشرت"
اس میں معاشرت کے آواب تحریے فرمائے ہیں، یہ کتاب ہر مسلمان کو ضرور پڑھنی چاہئے۔ اس کتاب کے شروع میں حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں معاشرت کے تمام آواب تو نہیں لکھ سکا، بلکہ متفرق طور پرجو آواب و نئین میں آئے وہ اس میں جمع کروہے ہیں تاکہ جب تم ان آواب کو پڑھو کے تو خود بھو تمہارا ذہن اس طرف خفل ہوگا کہ جب یہ بات اوب میں واضل ہے تو فلان جگہ پر بھی ہمیں اس طرف خفل ہوگا کہ جب یہ بات اوب میں واضل ہے تو فلان جگہ پر بھی ہمیں اس طرح کرنا چاہئے، آہستہ آہستہ خود تمہارے ذہن میں وہ آواب

آتے ہے جا کیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تہارا ذہن کو کھول دیں گے۔ چنانچہ معاشرت بی کا ایک اوب یہ ہے کہ گاڑی ایس جگہ کھڑی کرو کہ اس کی وجہ سے دو سروں کا راستہ بند نہ ہو، اور دو سرے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے آج ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، بلکہ دین کی فلط تمائندگی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمیں دیکھ باہر سے آنے والا شخص یہ کے گا کہ یہ یہ لوگ نماذ تو پڑھتے ہیں، لیکن گندگی بہت پھیلاتے ہیں۔ اور دو سروں کو کہ یہ لائف بہنچاتے ہیں، اس سے اسلام کا کیا رخ سامنے آئے گا؟ اور وہ ان چیزوں سے اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھاکے گا؟ اللہ بچائے۔ ہم اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھاکے گا؟ اللہ بچائے۔ ہم اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھاکے گا؟ اللہ بچائے۔ ہم خوائے دین کا ایک اچھا نمونہ چیش کر کے لوگوں کے گئے کشش کا باعث بنے ہم خوائے دین کا ایک اچھا نمونہ چیش کر کے لوگوں کے گئے کشش کا باعث بنے کہ خاص طور پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھے اور آپ سب کو اس کو تابی سے جلد از جات عطا فرمائے۔ اور ہمیں دین کے تمام جلد نجات عطا فرمائے۔ اور ہماری فہم کو درست فرمائے۔ اور ہمیں دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آئین۔

واخردعواناان الحمدلله رب العالمين





موضوع خطاب: گنامول كاعلاج ، خوف خُوا

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرّم

كلشن اقبال كراچى

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر میشتم

صفحات : ۳۴۲

# بشرالله الحيالتجمية

# گناہوں کاعلاج خوف ِ خُدا

الحمد لله نحمده وستعينه ونستعفره و نؤمن به ونتوكل عليه وبعود بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وستهدان لا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرًا كثيرًا -

امانعدا

فاعوذ بالله من الشيطُن الرجيم، بسم الله الرحمن الر

دوجتنول كاوعده

جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے منظرے ڈرے، اور اس

بات کا خوف رکھے کہ ایک دن ججھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مشہور تابعی بزرگ حضرت مجاھد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ شخص مراد ہے جس کے دل میں کی بُرائی کے کرنے کا خیال آیا کہ فلال گناہ کرلوں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ تعالی کا دھیان کرلیا، اور سے بات یاد آئی کہ ججھے ایک دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس یاد دھائی نے بعد بات یاد آئی کہ جھے ایک دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس یاد دھائی نے بعد اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو ایس شخص کے لئے دو جنتوں کا وعدہ ہے۔

#### اس کانام" تقویٰ"ہے

اور اس کی مزید تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص تنہائی میں ہے۔ اور وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی گناہ کرنا چاہے تو بظاہر گناہ کرنے کا داعیہ میں کوئی زکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اس تنہائی میں اس کے دل میں گناہ کرنے کا داعیہ اور تقاضہ پیدا ہوا۔ لیکن اس تنہائی میں اس نے یہ سوچا کہ اگر چہ کوئی انسان تو جھے نہیں دکھے رہا ہے۔ اور ایک دن جھے اس کے مامنے جاکر کھڑا ہونا ہے۔ اس خیال کے بعد وہ شخص اس کناہ کو ترک کردے تو یہ وہ شخص ہاکر کھڑا ہونا ہے۔ اس خیال کے بعد وہ شخص اس کناہ کو ترک کردے تو یہ وہ شخص ہے جس کے لئے اس آیت میں دو جنتوں کا وعدہ ہے۔ اور ای کا نام "تقویٰ" ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو چھوڑ دے۔ اور یہ سوچ کہ اگر چہ تو کی اور مضبوط تقاضے کو چھوڑ دے۔ اور یہ سوچ کہ اگر چہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے لیکن کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ اور ساری طریقت اور ماری شریعت کا عاصل بھی بی ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہوجائے کہ جھے اللہ ساری شریعت کا عاصل بھی بی ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہوجائے کہ جھے اللہ ساری شریعت کا عاصل بھی بی ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہوجائے کہ جھے اللہ ساری شریعت کا عاصل بھی بی ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہوجائے کہ جھے اللہ ساری شریعت کا عاصل بھی بی ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہوجائے کہ جھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔

#### الله تعالى كى عظمت

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص جہتم ہے ڈرے، یا عذاب کے ڈرے، یا عذاب کے ڈرے، یا اللہ تعالی کہ جو شخص اپنے پروردگارکے سامنے کھڑے ہونے ہے ڈرے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کی عظمت ہو کہ وہ یہ سوچے کہ چاہے اللہ تعالی اس گناہ پر عذاب دیں یا نہ دیں۔ لیکن میں اس عمل کو لے کر اللہ تعالی کے سامنے کیے جاؤں گا؟ جس شخص کے دل میں دو سرے کی عظمت ہوتی ہے، اس کو چاہ یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ جھے مارے گا اور سزا دے گا اور سزا دے گا اور مرضی کے ظاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا مرضی کے ظاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا مرضی کے ظاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا مرضی کے ظاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا مرضی کے ظاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا مرضی ہے۔

#### میرے والد ماجد "کی میرے دل میں عظمت

میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر میں ایک دو مرتبہ کے علاوہ کبی نہیں مارا۔ ایک دو مرتبہ ان کا طمانچہ کھاتا یاد ہے، لیکن ان کی مخصیت اور عظمت کا حال یہ تھا کہ ان کے کرے کے قریب ہے گزرتے ہوئا ہو تا ہوئ قدم ذگر گا جاتے تھے کہ ہم کس کے پاس ہے گزر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو تا تھا؟ اس لئے کہ دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں ان کی آکھوں کے سامنے ہمارا کوئی ایسا عمل نہ آجائے جو ان کی شمان، ان کی عظمت اور ان کے ادب کے فلاف ہو۔ جب ایک مخلوق کے دل میں یہ عظمت ہو سے تو خالق کا منات جو سب کا خالق اور سب کا مالک ہے۔ اس کے لئے دل میں یہ عظمت ضرور ہوئی چاہئے کہ آدمی اس بات سے ذرے کہ میں اس کے سامنے یہ کرقت اور یہ گناہ کرکے کیے کھڑا ہوں گا؟ بات سے ذرے کہ میں اس کے سامنے یہ کرقت اور یہ گناہ کرکے کیے کھڑا ہوں گا؟ بات سے ذرے کہ میں اس کے سامنے یہ کرقت اور یہ گناہ کرکے کیے کھڑا ہوں گا؟

﴿واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهولي ﴾ (الاتات)

# ڈرنے کی چیزاللہ کی ناراضگی ہے

دیکھئے، جہنم اور عذاب اس لئے ڈرنے کی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ناراضتی اور غضب کا مظہر ہے، ورنہ اصل ڈر اور خوف تو اللہ تعالی کی عظمت کا ہونا چاہئے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ۔۔

> لا تسقنى ماء الحياة بذلة بل فاسقنى بالعز كاس الحنظل

مجھے آپ حیات بھی ذلیل کرکے مت پلا۔ یعنی میں ذلّت افعاکر آپ حیات بھی پہنے کے لئے تیار نہیں۔ بلکہ مجھے حفل کا کروا گھونٹ پلا دے، گر عزت کے ساتھ پلا۔ بہر صال، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نارانسکی سے نیج جائیں۔ اور چو نکہ جہتم اور عذاب اللہ تعالیٰ کی نارانسکی سے نیج جائیں۔ اور چو نکہ جہتم اور عذاب اللہ تعالیٰ کی نارانسکی کا مظہر ہے، اس لئے اس سے بھی ڈر رہے ہیں۔ ورنہ اصل میں ڈرنے کی چیز اللہ تعالیٰ کی نارانسکی ہے۔

#### دودھ میں پانی ملانے کاواقعہ

قعتہ لکھا ہے کہ حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ اپنے زمانۂ ظافت میں اوگوں کے صالات معلوم کرنے کے لئے رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، اگر کسی کے بارے میں پہ چان کہ فلاں شخص فقرو فاقہ کی حالت میں ہے تو اس کی مدد فرماتے، اگر سے پہ چان کہ فلاں شخص کسی مجبعت کا شکار ہے تو اس سے اس کی مصبحت دور فرماتے، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آتا تو اس کی اصلاح فرماتے۔ ایک دن ای طرح آپ تہجہ کے وقت مدینہ کی گلےوں میں گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھرے دو

عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی، آواز ہوا کہ ایک عورت ہو رہم ہے اور ایک جوان ہو، وہ ہو گھر ہے اور ایک جوان ہے، وہ ہو رہمی عورت جو اس کی جی تھی ہے کہہ رہی تھی کہ جی ایر الموسنین حضرت فاروق اعظم اور پھر اس کو فروخت کروینا۔ جی نے جواب دیا: امیرالموسنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہے تھم جاری کیا ہے کہ کوئی دودھ بیجنے والا دودھ جی بانی نہ ملائے۔ اس لئے جمیں نہیں ملائا چاہئے۔ جواب جی مال نے کہا کہ جی امیرالموسنین میں مال جی ہوئے تو نہیں ہیں، اگر تم نے بانی ملا دیا تو وہ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، یہاں جیٹے کہا کہ جی اور گئے لیں گے، وہ تو ایٹ گھر جی ہوں گے۔ اس وقت رات کا اندھرا ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، اس ایک کھر جی ہت چلے گا کہ تم نے بانی ملادیا ہے۔ جواب جی جی ہی نے کہا: امال جان امیرالمؤمنین تو نہیں دکھے رہے ہیں، لیکن امیرالمؤمنین کا حاکم یعنی اللہ تعالی جان! امیرالمؤمنین کو نہیں دکھے رہے ہیں، لیکن امیرالمؤمنین کا حاکم یعنی اللہ تعالی دکھے رہا ہے۔ اس لئے جی ہے کام نہیں کروں گی۔

دروازے کے باہر حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ یہ ساری مختلو من رہے ہے۔ جب مبح ہوئی تو حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ نے معلومات کرائی کہ یہ کون خاتون ہیں اور یہ بیٹی کون ہیں؟ معلومات کرانے کے بعد اس لڑی کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی۔ اس نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس خاتون کے خاندان میں ان کے نواے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جو مسلمانوں کے بانچویں خلیفہ راشد کہااتے ہیں۔ بہرطال، یہ بات اس لڑی کے دل میں پیدا ہوئی کہ اگرچہ امیر المؤمنین تو نہیں و کھے رہے ہیں، لیکن اللہ د کھے رہا ہے، جبکہ خلوت اور تنہائی ہے اور رات کی تاریکی ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالی د کھے رہا ہے۔ بس ای کانام " تفویٰ" ہے۔

#### أيك سبق آموز واقعه

ایک مرتبه حفزت عبدالله بن عمر رضی الله تغالیٰ عنداینے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منور ہ کے باہر کسی علاقے میں گئے ،ایک بکریوں کاج وا ہاان کے یاس ہے گز را ، جوروز ہے ہے تھا،عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دیانت کوآ زمانے کے لئے اس سے یو چھا کہ اگرتم بکریوں کے اس گلے میں ہےایک بکری ہمیں بچ دو ،تواس کی قیمت بھی تمہیں دید س گے ،اور بحری کے گوشت میں ہے اتنا گوشت بھی دیدیں گے جس برتم افطار کرسکو،اس نے جواب میں کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں،میرے آتا کی ہیں ، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اگر اس کی ایک بمری کم ہوجائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ یہ سنتے ہی چرواھے نے بیٹھ پھیری اورآ سان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا: فَا يُنِينَ اللّٰہ ؟ لِعِني اللّٰہ کہاں گيا؟ اور بيہ کہہ کرر وا نہ ہوگیا ،حضر ت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے وا ھے کے اس جملے لودھراتے رہے ، مدینہ منورہ <u>ہنچ</u> تو اس چرواھے کے آتا ہے <sup>م</sup>ل کرا ہر بكرياں بھی خريد ليں اور جِ واھے كو بھی خريد ليا، پھر جِ واھے كو آ زاو ر دیا ،اورساری بکریاں اس کو تخفے میں دیدیں۔

جرائم فتم کرنے کا بہترین طریقہ س پیدائبیں گا ، جواس چرواھے کے دل میر س وقت تک د نیا بدعنوا نیاں ختم نہیں ہوسکتیں ، حا ہے جرائم کوختم کرنے کے لئے پولیس کے پہرے بٹھالو، چاہے کتنے محکمہ بنالو، اس لئے کہ یہ پولیس اور پیرمحکے زیاد ہ ہے زیا د ہ دن کی روشنی میں اورشبر کی آباوی میں لوگوں کوجرم کرنے ہے روک دیں گے،لیکن رات کی تاریکی میں اور جنگل کی تنہائی میں جرائم کورو کئے والی صرف ایک چیز ہے، وہ ہےاللہ کا خوف ،اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک علق ،اور جب بیے خوف ے رخصت ہوجاتا ہے تو پھر معاشرے کا انجام بہت برا ہوجاتا ائم کورو کئے کے لئے پولیس کے اویر دوسری پولیس اور سکن وہ قانون آج بازار میں دو دوییسے میں فروخت ہور ہاہے، حالا نکہ عدالتیں ہی ہیں ، پولیس والے اپن جگہ کام کررہے ہیں ، ئم ہے،جس پر لا کھوں رو ہیے خرچ ہور ہاہے،لیکن دوسری طر**ن**۔ یہ حال ہے کہ رشوت کے ریٹ میں اضا فیہور ہاہے ،اور جومحکمہ رشور

نسدا دے لئے قائم ہوا تھا، وہ خو درشوت ستانی میں مبتلا ہے، کہاں تک میہ محکمے اور

ادارے قائم کرتے جاؤ گ؟ اس لئے کہ ہر قانون اور ہر تدبیر کاتو رُموجود ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا فارمولا ایجاد نہیں ہوا جو جرائم کا خاتمہ کردے۔ ہال اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ جرائم ختم ہو کتے ہیں اور ظلم رفع ہو سکتا ہے۔

# صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم اور تقويل

یک خوف اور احساس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام کے داوں میں پیدا فرمایا تھا۔ جس کا بتیجہ یہ تھا جب کی شخص سے کوئی جُرم سرزد ہوجاتا تو وہ بہ جین ہوجاتا کہ یہ مجھ سے کیا ہوگیا۔ اور جب تک اپنے اوپر شرق سزا جاری نہ کرالیتا اور جب تک اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر محافی اور توبہ نہ کرلیتا، اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا تھا۔ چنانچہ مجرم خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسپنے اوپر سزا جاری کراتا، اور یہ کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کمی طریقے سے پاک کرد ہے۔ لہذا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کمی طریقے سے پاک کرد ہے۔ لہذا جب تک دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہ ہو، اس وقت تک جرائم دنیا سے ختم نہیں ہو کے۔ ان کو ختم کرنے کے لئے جو چاہو تدبیر کرلو۔

### جارى عدالتين اور مقدمات

کی سال سے میرا عدالت سے بھی تعلق رہا ہے۔ قاعدے کی رو سے چوری اور ڈاکے کے جننے مقدمات ہوتے ہیں، ان کی آخری ائیل ہمارے باس عدالت میں آئی چاہئے، لیکن شروع کے تین سال اس طرح گزرے کہ اس عرصہ میں چوری اور ڈاکے کا کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا، میں جیران ہوگیا۔ آخر میں نے معلوم کرایا کہ ہمارے یہاں چوری اور ڈاکے کے کتنے مقدمات اس عرصے میں آئے۔ تو پت چلاکہ مرف تمن یا چار مقدمات آئے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص سے اعداد و شار دیکھے
کہ اس ملک میں تین سال کے عرصے میں سریم کورٹ کے اندر چوری اور ڈاک
کے صرف تین چار مقدمات آئے ہیں تو وہ سے سمجھے گا کہ سے تو فرشتوں کی بہتی ہے،
اور یہاں امن و امان کا دور دورہ ہے۔ اور دو سمری طرف اگر اخبار پڑھا جائے تو پت
چان ہے کہ چوری اور ڈاک کے بچاسیوں کیس روزانہ ہورہے ہیں۔ شخیق کرنے پ
بت جاا کہ چوری اور ڈاک کے بیاسیوں کیس نیج بی نیج طے ہوجاتے ہیں، اور
ہند مے اوپر آنے کی نوبت بی نہیں آئی۔

### ابك عبرت آموزواقعه

تین مال کے بعد ایک ڈاکے کا جو مقدّمہ میرے اِس آیا، وہ بیہ نتماکہ ایک شخص "کویت" میں نوکری کرتا تھا۔ چھاپوں میں جب دہ کرا پی آیا تو ائیر پورٹ ہر اس نے ایک نیکسی کرامیہ بر کی۔ اور اس میں اپنا سلمان رکھ کرا نے گھر جار ہا تھا۔ رات میں بہادر آباد کی چور تی بر گھوڑ سوار اولیس کا ایک وستہ جارہا تھا۔ رات کے تین بیجے کا وقت تھا، اس پولیس کے دیتے نے اس نیکسی کو روک لیا، اور اس سے او چھا کہ كمال سے أرب مو اور كمال جارب مو؟ اس نے جواب وياك كويت سے آربا ہوں۔ اور اب ائیر پورٹ سے اینے گھر جارہا ہوں۔ بھر پوچھا کہ تم وہاں سے کیا سلمان لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جو سلمان لایا ہوں اس کی تغیش اور تحقیق تحمم والول نے كرلى ہے، تمبارا اس سے كيا تعلق؟ آخر كار ايك بوليس والے نے مندوق تان لی کہ جو کچھ تہادے پاس ہے وہ نکال دو، اور مارے حواسلے کردو۔ ب پہلا مقدمہ میرے پاس آیا، جس میں وہ پولیس والے جو چوری اور ڈاکے ہے حفاظت کے لئے گشت کررہے تھے، وہی بندوق تان کر دو سروں کا مال چین رہے ہیں۔ جو لوگ قانون کے محافظ اور امن و امان کے محافظ تھے، وہ خور امن و امان کو غارت كرنے كے مرتكب مورب بيں۔ اس كى وجه مرف اور مرف يد ب ك دل ے خدا کا خوف مث چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں ہونے کا احساس مث کیا ہے۔ آدی یہ بھول گیا ہے کہ جھے ایک دن مرتا ہے اور مرنے کے بعد ایک دو سری زندگی آنے والی ہے۔ جس کے نتیج میں آج قتل و غارت کری، بد امنی، اور بے چینی ہمارے اور مساللہ ہے۔

### شیطان کس طرح راسته مار تاہے

یاد رکھے ایر اصاب ایک وم سے فورا نہیں مناکرتا، بلکہ آہستہ آہستہ یہ اصاب منا ہے۔ اور اس کی صورت ہے ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو غلط راستے پر لانے کے لئے ایک وم سے کی بڑے گناہ پر آمادہ نہیں کرتا۔ مثلاً شیطان پہلی مرتبہ کی انسان سے ایک وم سے کی بڑے گناہ ڈال۔ اس لئے کہ وہ انسان فوراً انکار کردے گا کہ ڈاکہ ڈالا تو بہت خراب چیز ہے، میں نہیں ڈالا۔ بلکہ وہ شیطان انسان کو پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں جلا کرتا ہے۔ مثلاً اس سے کہتا ہے کہ نگاہ غلط جگہ پر ڈال لو، اس میں مزہ آئے گا۔ جب رفتہ رفتہ اس چھوٹے گناہ کا عادی بن جاتا ہے تو قبلے یہ خیال شیطان اس سے کہتا ہے کہ بجب نوٹ خیال شیطان اس وقت تو تجھے یہ خیال شیطان اس سے کہتا ہے کہ جب تو نے فلال گناہ کیا تھا، اس وقت تو تجھے یہ خیال شیس آیا تھا کہ اللہ تعالی کے پاس جانا ہے اور مرنا ہے، جب اس وقت خیال نہیں آیا تو اب یہ دو سرا گناہ بھی کرلے، اس کے بعد شیرے اور چوشے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب جھوٹے چھوٹے گناہوں کا انسان عادی ہوجاتا ہے تو آخر میں شیطان اس سے کہتا ہے کہ جب یہ اس کے بعد شیرے اور چوشے گناہ پر آمادہ کرتا ہی کہتا ہے کہ جب یہ اسے کہتا ہے کہ جب یہ اس کے بعد شیرے اور چوشے گناہ پر آمادہ کرتا ہی کہتا ہے کہ جب یہ اس کے بود تی بی بواگناہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ بہت ہے کہ جب یہ اس کے بود تی بود کی بودے گناہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ بہتا ہے کہ جب یہ اس کے بود گا ہو کہ بود کرناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ وہ انسان کو بوے گناہ اور بوے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ وہ انسان کو بوے گناہ اور بوے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔

### نوجوانوں کوٹی وی نے خراب کردیا

آج آپ د مکھ رہے ہیں کہ نوجوان لڑکے ہاتھ میں بنتول لئے پھر رہے ہیں۔ اور بنتول د کھاکر کسی کا مال چھین لیا، کسی کی جان لے لی، اور کسی کی آبرو لوٹ لی۔ یہ سارے کام پہلے کرتے ہے؟ نہیں۔ ان کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ پہلے لڑکوں سے
کہا گیا کہ ٹی وی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تم بھی دیکھو، قامیں دیکھو۔ اور اس کے
ذریعہ رفتہ رفتہ ان کو گناہ کی طرف آمادہ کیا۔ اور اس کے اثرات ان کے ذہنوں پر
مرتب ہوگئے۔ اور جب ایک مرتبہ یہ حوصلہ کھل گیا کہ اللہ تعالی کو بھول کر اور اللہ
تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دل سے مثاکر میں یہ گناہ کے کام کرما ہوں
اور یہ قاسمیں دیکھ رہا ہوں تو ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤں۔ اور شیطان دل میں یہ بات
ذالتا ہے کہ تم نے فلال قلم کے اندر فلال تماشہ دیکھا تھا، اب اس کو ذرا خود بھی
تجربہ کرکے دیکھوہ اس طرح آبستہ آبستہ اس کو بڑے پردے گناہوں میں جٹلا کردیتا

### جھوٹے گناہوں کھادی بردے گناہ کرتاہے

یاد رکھے! بڑا گناہ بھشہ چھوٹے گناہوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ شیطان کی طرف سے پہلے چھوٹے گناہوں کے کرنے کی جرأت پیدا کی جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کو برے گناہوں پر آبادہ کیا جاتا ہے۔ آئے کے ان نوجوانوں کے دلوں میں بیہ خیال پیدا ہوگیا ہے کہ ہمیں بھشہ اس دنیا میں رہتا ہے۔ بھی اس دنیا سے نہیں جانا۔ کیونکہ گناہوں کا عادی بن جانے کے نتیج میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دینے کا احساس دلوں سے مث گیا۔ تو اب بڑے سے بڑے گناہ کے کے راستہ ہموار ہوگیا۔ دروازہ دوون کیل گیا۔ اب جو گناہ جاہو کروالو۔ عرفی زبان کا ایک شعرے ،

#### الشر يبدأه في الاصل أصغره

لینی بڑی بُرائی کی ابتداء بیشہ چھوٹی بُرائی سے ہوتی ہے۔ اور ذراسی چنگاری سے آگ بھڑک افتیار مت کرد کہ سے آگ بھڑک افتیار مت کرد کہ چلو یہ چھوٹا ساگناہ ہے، کرلو۔ اس لئے کہ یہ تو شیطان کا دانہ ہے، جو اس نے تم کو ایٹ جال میں بھانے کے لئے ادر اپنا کنٹرول تمہارے ادپر حاصل کرنے کے لئے ادر

تہارے ول سے اللہ تعالی کا خوف اور آخرت کی قطر منانے کے لئے ڈال دیا ہے۔ اس لئے گناہ چھوٹا ہو یا بوا ہو، اس کو اللہ تعالی کے خوف سے چھوڑ دو۔

# يرگناه صغيره إكبيره ي

حفرت تحکیم الأمت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس الله سره فرماتے ہیں که لوگ بہت اشتیاق سے بوچھتے ہیں کہ فلان گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ اور بوچھنے کا مقعمد یہ ہوتا ہے کہ اگر صغیرہ ہے تو کرلیں گے۔ اور اگر کبیرہ ہے تو اس کے کرنے بی تھوڑا ڈر اور خوف محسوس ہو گلہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صغیرہ اور كبيره كنامول كى مثل الى ب يس ايك چنكارى اور ايك بزا الكاره - بمى آب ف کسی کو دیکھا کہ ایک چموٹی سے چنگاری کو صند دق میں رکھ لے، اور میہ سویے کہ میہ تو ایک چھوٹی می چنگاری ہے، کوئی عظمند انسان ایسا نہیں کرے گا، کیونک صندوق یں رکھنے کے بعد وہ آگ بن جائے گی اور صندوق کے اندر جننی چیزیں ہول گی ان س کو جانا دے گی اور صندوق کو بھی جالدے گی۔ اور ہوسکتا ہے کہ وہ بورے گھر کو جلا دے۔ یکی حال کناہ کا ہے، کناہ چھوٹا ہویا بڑا ہو، وہ آگ کی چنگاری ہے۔ اگر تم انے اختیارے ایک گناہ کروگ تو ہوسکا ہے کہ دہ ایک گناہ تمہاری پوری زندگی کی یو فنی خاکستر کردے۔ اس لئے اس فکر میں مت پڑو کہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ بلکہ یہ دیکھو ك كناه ب يانبير، به كام ناجائز ب يانبير؟ الله تعالى في اس س منع فرمايا بيا نہیں؟ جب یہ معلوم موجائے کہ اللہ تعالی نے اس سے مضع فرمایا ہے تو پھراللہ تعالی کے سامنے جواب دی کا احساس پیدا کرکے میہ سوچہ کہ بیر گناہ کرکے میں اللہ نجالی کو کیا مند دکھاؤں گا۔ بہرمال، اس آیت کا مصداق بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کے ول میں گناہ کا واعیہ بیدا مولواس وقت الله تعالی کے سامنے موجود مونے كانل ميں دھيان كرے اور اس كے ذريع كناه كوچموڑ دے۔

### گناہ کے تقاضے کے دفت سے تصور کرلو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحجی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ انسان اگر اللہ تعالی کا تصور کہا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالی کا تصور کہا ہا ہو تات اللہ تعالی کا دھیان اور تفتور نہیں بنا۔ اس لئے کہ اللہ تعالی کو بھی دیکھا تو ہے نہیں، اور تفتور تو اس چیز کا ہو سکتا ہے جس کو انسان نے دیکھا ہو۔ اس لئے اللہ تعالی کا تفتور اور دھیان کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو ایک چیز کا تفتور اور دھیان کرلیا کرو۔ اور وہ یہ کہ میں جس گناہ کے کرنے کا ارادہ کررہا ہوں، اگر اس گناہ کے ارتکاب کو وقت میرا باب بھی دیکھ لے۔ یا میری اولاد جھی دیکھ لے۔ یا میرے استاد جھے دیکھ لیں۔ یا میرے دوست احباب مجھے دیکھ لیں تو کیا اس لیں۔ یا میرے دیکھ لیں تو کیا اس فوت بھی میں یہ گناہ کا کام کروں گا؟

مثلاً نگاہ کو فلط جگہ پر ڈالنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا، اس وقت ذرا یہ سوچو کہ اگر اس وقت تمہارا شیخ تمہیں ویکھ رہا ہو، یا تمہارا باب تمہیں ویکھ رہا ہو۔ یا تمہاری اولاد تمہیں ویکھ رہا ہو۔ قرکیا اس وقت بھی آ تکھ فلط جگہ کی طرف اٹھاؤ گے؟ ظاہر کہ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس لئے کہ یہ خوف ہے کہ اگر ان لوگوں میں ہے کی نے بھیے اس طالت میں دیکھ لیا تو یہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے۔ لہذا جب ان معمولی ورج کی مخلوق کے سامنے شرمندہ ہونے کے ڈر ہے اس خاتی پر قابو پالیتے ہو اور نگاہ کو روک لیتے ہو، تو ہرگناہ کے وقت یہ تصور کرلیا کرد کہ اللہ تعالی جو مالک الملک ہے اور ان سب کا خاتی اور مالک ہے، وہ ججھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے انشاء اللہ تعالی دل میں ایک ڈکاوٹ پیدا ہوگی۔

# گناہوں کی لڈت عارضی ہے

جب انسان گناہ کا عادی ہو تا ہے تو اس کو شروع میں گناہ سے بچنے میں دقت اور

مشقت ہوتی ہے، اور گناہ سے بچنا آسان نہیں ہوتا، لیکن گناہ سے بچنے کا علاج ہی یہ ہے کہ زبروی اپنے آپ کو گناہ سے روکے۔ اور گناہ کی خواہش کو اللہ کے لئے کیلے، اور جس وقت وہ اپنی اس خواہش کو اللہ کے لئے کیلے گا تو اللہ تعالی اس کو ایمان کی ایک طاوت عطا فرمائیں گے کہ اس کے آگے گناہوں کی لذت ہی ہے۔ ایمان کی ایک طاوت عطا فرمائیں سے کہ اس کے آگے گناہوں کی لذت ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بینے کی حلاوت عطا فرمائے۔ آمین۔

حفرت علیم الأمت رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ گناہوں کی لذّت کی مثال الی ہے جیسے خارش زدہ کو خارش کرنے میں لذت آتی ہے۔ اور کھجانے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ لیکن وہ لذت صحت کی لذت نہیں ہے۔ وہ خاری کی لذت ہے۔ اس لئے کہ زیادہ کھانے کا تیجہ یہ ہوگا کہ اس جگہ پر زخم ہوجائے گا۔ اور زخم کی اور جلن کی جو تکلیف ہوگی، اس کے آگے خارش کرنے کی لڈت کی کوئی حقیقت ، نیم ہے۔ لیکن اگر فارش کرنے سے زک کیا، اور یہ سوچا کہ فارش کرنے کے بعد زیادہ تکلیف ہوگ، اس لئے کھجانے کے بجائے اس پر مرہم لگاتا ہوں، اور خارش کی کڑوی دوا کھاتا ہوں، تو اس دوا کے کھانے میں تکلیف تو ہوگی، کیکن بالآخر اس خارش ہے نجات ہوجائے گی۔ اور اس کے بعد صحت کی لڈت حاصل ہوجائے گی۔ اور وہ صحت کی لذت اس خارش کی لڈت ہے ہزار درجہ بہتر ہوگی۔ بالکل ای طرح گناہ کی نذّت بالکل بے حقیقت ہے، اور دھوکہ والی لذّت ہے۔ اس لذّت کو الله کے لئے چھوڑو۔ اور اس کے بجائے تقویٰ کی لذّت حاصل کرو، پھرد کھو کہ الله تعالی کہاں سے کہاں پہنجاتے ہیں۔ ارے یہ خواہشات نفسانی تو پیدا ہی اس لئے کی منی ہیں کہ ان کو کیلا جائے۔ اور اس کے ذریعہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کی جائے۔ الله تعالى ائي رحمت سے اور اپنے فضل و كرم سے يد حقيقت مارے دلول ميں عِاكَزِينِ فرمائهِ۔ آمین

# جوانی میں خوف اور برمھایے میں امید

بہرصال، ایک مؤمن کاکام ہے ہے کہ وہ اللہ جل شانہ سے خوف بھی رکھے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ جوائی کے دور میں اگر خوف کا غلبہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جوائی کے دور میں جب آدی کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح چل رہے ہوں، قوئی مضبوط ہوں، اور آدی ہر قتم کے کام کرسکتا ہو تو اس وقت گناہوں کے دائیے بھی دل میں بہت پیدا ہوتے ہیں اور گناہوں کے محرکات بھی بہت ہوتے ہیں اور گناہوں کا تقاضہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس زمانے میں اس کے دل میں اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا زیادہ قائدہ مند ہے تاکہ وہ خوف انسان کو گنا سے باز رکھے۔ البتہ جب آدی ہو ڈھا ہوجائے اور آخری عمر میں پہنچ جائے تو اس وقت اللہ عارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید اس پر غالب ہوئی چاہئے تاکہ وہ مانوی کا شکار نہ ہوں۔

# دنیا کانظام خوف پر قائم ہے

آج كل لوگ يہ بيجة بين كه يه خوف خدا كوئى حاصل كرنے كى چيز نہيں، چنانچہ بعض لوگ كہتے ہيں كہ اللہ مياں تو امارے ہيں، ان سے كيما خوف اور كيماؤر؟ وہ تو امارے ہيں، ان سے كيما خوف اور كيماؤر؟ وہ تو امارے ہيں اور قرآن كريم ميں بار بار قرما رہے ہيں كہ وہ خفود رحيم ہيں۔ تو پحران سے ڈر اور خوف كيما؟ ظاہر ہے كہ جب يہ سوچ ہوگى تو پحر خوف فدا كو حاصل كرنے كى ضرورت كا احماس كيے ہوگا؟ اى كا نتيجہ ہے كہ آجكل لوگ خفلت ميں گناہوں كے اندر منهمك ہوكر ذندگى گزار رہے ہيں۔ ياد ركھے! يہ خوف الى چيز ہے كہ اگر يہ نہ ہو تو دنيا كا كوئى كام، كوئى كاروبار نہيں چل سكا۔ اگر خوف الى چيز ہے كہ اگر يہ نہ ہو تو دو كھى محنت نہيں طالب علم كو امتحان ميں فيل ہونے كا انديشہ اور خوف نہ ہو تو دہ مجمى محنت نہيں طالب علم كو امتحان ميں فيل ہونے كا انديشہ اور خوف نہ ہو تو دہ مجمى محنت نہيں كرے گا۔ يہ خوف بى اس سے محنت کردارہا ہے اور اس كو پڑھوا رہا ہے۔ اگر كى

شخص کو ملازمت سے برخواست کردئے جانے کا خوف نہ ہو تو وہ شخص اپ فرائض انجام نہیں دے گا بلکہ خالی بیٹے کر دفت ضائع کرے گا اور کام کرنے کی مصببت اور تکلیف نہیں اٹھائے گا۔ اگر بیٹے کو باپ کا خوف نہ ہو، ماتحت کو اضر کا خوف نہ ہو، عام آدی کو قانون کا خوف نہ ہو گا آدی کو قانون کا خوف نہ ہو گا آئی آپ یہ جو بدامنی اور بے جس میں کی بھی انسان کا حق محفوظ نہیں رہ سکے گا آئی آپ یہ جو بدامنی اور بے جینی کا طوفان دیکے رہ ہیں کہ نہ کی کی جان محفوظ ہے اور نہ کی کامل محفوظ ہے، خوا کے بڑ رہے ہیں، چوریاں ہوری ہیں، اور آج انسان نہ کی کی آبرو محفوظ ہے، ذاکے بڑ رہے ہیں، چوریاں ہوری ہیں، اور آج انسان نہ کسی اور جھر سے بھی ذیادہ ہے حقیقت ہوگیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نوف خدا دلوں سے نکل گیا اور قانون کا خوف بھی اٹھ گیا۔ آج قانون دو دو پھی شاو برا ہے، بس بھی خرج کرو اور قانون سے نکی جاؤ، اس کا ایہ نتیجہ ہے کہ بی نوف خوا ہے، اس کی عربے مواشرے میں فساو بریا ہے۔

### تحریک آزادی

جب بر صغیر میں اگریز کی حکومت تھی، اس وقت مسلمانوں اور ہندؤں نے مل کر اگریزوں کے خلاف مظاہرے اور کر اگریزوں کے خلاف مظاہرے اور حراتیں ہوری تھیں، چو نکہ مسلمان اور ہندو دونوں اس تحریک میں شامل تھے اس کے بعض او قات مسلمانوں سے ہندؤں کے کام کرالئے جاتے تھے اور بعض معالمات میں اسلام اور صندو مت کا اخمیاز مختم ہوتا جارہا تھا، مثلاً جب جلوس نکالے تو مسلمان بھی اپنے ماتھ پر قشقہ لگالیت اور ان کے مندرون میں جاکر ان کی رسموں میں شریک ہوجاتے، اس فتم کے منکرات اس تحریک میں ہورہے تھے، اور تحریک چلانے کا جو ہوجاتے، اس فتم کے منکرات اس تحریک میں ہورہے تھے، اور تحریک چلانے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو بہند نہیں تھا، اس لئے حکیم طریقہ اختیار کیا تھا وہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو بہند نہیں تھا، اس لئے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اس تحریک سے الگ تھلگ رہے اور اپنے ملئے والوں اور اپنے مریدوں کو بتاتے رہے کہ میرے نزدیک اس تحریک میں شامل ہونا والوں اور اپنے مریدوں کو بتاتے رہے کہ میرے نزدیک اس تحریک میں شامل ہونا

#### ملک نہیں ہے۔

### لال ٹونی کاخوف

ایک مرتبہ اس تحریک کے قائدین دفد بناکر حفرت تفانوی رحمة الله علیه کی فدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت! اگر آپ اس تحریک میں شامل ہوجائیں تو ا گریز کو بہت جلد بہال سے بھگیا جاسکتا ہے، آپ جو نکہ اس تحریک سے الگ ہیں اس لئے اگریزوں کی حکومت بلق ہے، ابذا آپ جارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوجائیں۔ جواب میں معرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آب نے جو طریقہ افتیار کیا ہے جھے تو اس طریقے سے افاق نہیں، اس لئے میں اس میں کیے شال اول- اور آپ جھے یہ بتائے کہ آپ کی سالوں سے یہ تحریک چلا رہے ہیں، مظاہرے کردے ہیں، بڑتالیں کردے ہیں، جلے جلوس نکال رہے ہیں، اس سے اب تک آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اس وفد میں سے ایک صاحب نے کہا کہ حعرت! اب تك آزادي تو حاصل نبيل موئى، ليكن ايك بهت بردا فائده حاصل موكيا ے، وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے دلوں سے لال ٹولی کا خوف ثکال دیا ہے۔ اس زمانے میں پولیس کی الل ٹولی ہوا کرتی تھی اس لئے "الل ٹولی" بول کر بولیس مراد ہوتی تھی۔ اب کی آدی کے دل میں اولیس کا خوف نہیں رہا۔ ورن پہلے یہ حال تفاكد أكر يوليس آجاتي تقي تو سارا محلّد تحرّا جاتا تها، اب بم في مظاهر عرك اور حر تالیں کرکے اس الل ٹوئی کا خوف داوں سے نکال دیا۔ یہ بہت بدی کامیائی ہمیں طامل ہوگئ ہے۔ اور رفت رفتہ جب ہم آگے برمیں کے تو اگریز سے بھی نجات مل جائے گی۔

اس وقت حضرت تفانوی رحمة الله عليه في برى حكيمانه بات ارشاد فرمائي فرمايا كه آپ في لوگول كے داول سے الل أولي كاخوف نكال ديا ہے، آپ في برا خراب كام كيا، اس لئے كه الل أولي كاخوف داول سے نكال دينے كے معنی بيد جيس كه اب چوروں اور ڈاکووک کے مزے آگئ، اب چور چوری کرے گا اور اس کو لال ٹوپی کا خوف نہیں ہوگا، کم از کم خوف نہیں ہوگا، ڈاکے گا اور اس کو لال ٹوپی کا خوف نہیں ہوگا، کم از کم آپ لال ٹوپی کا خوف ان کے دلوں میں داخل کر اپنی سنر ٹوپی کا خوف ان کے دلوں میں داخل کر دیتے تو بے شک بڑی کا موف تو دلوں کے نکال دیا اور دو سرا خوف داخل نہیں کیا تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں بدامنی اور بے چینی پیدا ہوگی اور لوگوں کے جان و مال، عزت اور آبرو خطرے میں برجائیں گے۔ قبدا آپ نے یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس کام پریس آپ کی تریف نہیں کرسکا۔

### خوف دلوں سے نکل گیا

یہ وہ بات ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساٹھ سال پہلے فرمائی تھی۔
لیکن آج اس بات کا کھلی آ کھوں مشاہرہ کرلیجئے کہ آج وہ خوف جب دل ہے نکل گیا
تو اب بدامنی اور بے چینی کا ایک طوفان معاشرے پر مسلط ہے۔ ورنہ اُس زمانے کا
یہ حال تھا کہ اگر بھی کی بتی ہیں کی ایک آدمی کا بھی قتل ہوجاتا تو پورا ملک بل
جاتا تھا کہ یہ قتل کیسے ہوا؟ اور اس کی تحقیق و تغیش شروع ہوجاتی تھی۔ آج
انسان کی جان مکھی اور چھرے زیادہ بے حقیقت ہوگئی ہے، اس لئے کہ خوف دل
ے نکل گیا۔

### خوف خدابیدا کریں

بہرطل، یہ خوف ایک چزے کہ اس پر سارے عالم کا نظام قائم ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو بدامنی، بے چینی اور لا قانونیت کا دور دورہ ہوجائے۔ اس لئے قرآن کریم میں باربار فربلیا: القواالله القواالله تقوی اصلامی میں باربار فربلیا: القواالله القواالله میں محصور سے بچا۔ جس طرح دنیا کا نظام معنیٰ یہ بین کہ اللہ کے خوف ہے اس کی محصور سے بچا۔ جس طرح دنیا کا نظام

خوف کے بغیر نہیں چل سکنا، ای طرح دین کا مدار بھی اللہ کے خوف پر ہے۔ خدا نہ کرے اگر یہ خوف دل ہے مث جائے یا اس میں کمی آجائے تو پھر گناہوں کا دور دورہ ہوجائے، جیسا کہ آج ، فن آ تکھوں ہے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں جنت کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی عذاب کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی قدرت کا ذکر ہے تاکہ ہر مسلمان ان باتوں کو بار بار سوچ اور ان کا دھیان کرے اور ان کے ذریعہ اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرے۔

### تنهائي ميں الله كاخوف

پولیس کا خوف، قانون کا خوف یا سزا کا خوف یا جیل کا خوف ایسی چیز ہے جو صرف دو سرول کے سامنے جرائم کرنے سے باز رکھ علق ہے، لیکن جب فدا کا خوف دل میں اثر جاتا ہے تو پھر جنگل کی تنہائی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی وہ خوف انسان کو گناہ سے روک رہتا ہے جبکہ کوئی اور دیکھنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ فرض کینے کہ رات کی اند میری ہے اور جنگل کی تنہائی ہے اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی مؤمن گناہ سے نیج رہا ہے تو اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی مؤمن گناہ سے نیج رہا ہے تو اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کو گناہ سے باز رکھے ہوئے ہے۔

### روزه کی حالت میں خوف خدا

اس خوف خدا کا تجربہ کرکے دیکھ لیس کہ اس دور میں بھی آدمی کتنای فاس اور فاج اور گناہ گار ہو اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لے۔ اب شدید گرمی پڑ رہی ایلا ہے، سخت پیاس گلی ہوئی ہے، زبان باہر کو آربی ہے، کمرہ بند ہے اور کمرہ میں اکیلا ہے، کوئی دو سرا شخص پاس موجود نہیں اور کمرہ میں فرج موجود ہے۔ فرج میں فصندا پائی رکھا ہوا ہے، اس وقت اس انسان کا نفس سے نقاضہ کررہا ہے کہ اس شدید پیاس

کے عالم میں محندا پانی پی اول، لیکن کیا آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس وقت فرج میں سے پانی نکال کر گلاس میں ڈال کر پی لے؟ وہ برگز پانی نہیں ہے گا، حالا کا۔ اگر وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کانوں کان خبرنہ ہوگ اور کوئی اس کو لعنت طامت بھی نہیں کرے گا اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار بی رہے گا۔ اور شام کو باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ افطاری کھالے تو کسی شخص کو بھی پہتے نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ تو ڑ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں ہے گا۔

اب بتائے اوہ کون ی چیز ہے جو اس کو بند کمرے میں پانی پینے سے روک ربی ہے، اللہ کے خوف کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو اس کو روک رہی ہے۔ چو نکہ ہمیں روزہ رکھنے کی عادت پڑھنی ہے اس لئے اس عادت کے نتیج میں وہ خوف کار آید ہوگیا۔

# ہرموقع پریہ خوف پیدا کریں

اب شریعت کا مطالب یہ ہے کہ جس طرح روزہ کی حالت میں بند کرے میں اللہ کا خوف تنہیں بانی چنے ہے روک رہا تھا، بالکل ای طرح اگر نگاہ کا شدید تقاضہ ہورہا ہے کہ وہ غلط جگہ پڑجائے تو اس شدید تقاضے کو بھی اللہ کے خوف ہے وہا کر اس نگاہ کو روک لو۔ ای طرح غیبت کرنے یا جھوٹ ہو لیے کا شدید تقاضہ ہو رہا ہے، تو جس طرح روزے کی حالت میں اللہ کے خوف ہے پانی پینے ہے رک گئے تھے، ای طرح بہاں بھی غیبت اور جھوٹ ہے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا خوف، یہ جب ولوں میں بیدا ہوجاتا ہے تو بھر انسان کی بھی حالت میں اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں بیدا ہوجاتا ہے تو بھر انسان کی بھی حالت میں اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں بیدا ہوجاتا ہے تو بھر انسان کی بھی حالت میں اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا۔ یہ خوف خدا شریعت میں مطلوب ہے۔

### جنت کس کے لئے ہے؟

قرآن كريم من الله تعالى فرمايا:

﴿ وَامَا مِنْ خَافِ مَقَامَ رَبِّهُ وَبَهِي النَّفَسِ عَنْ الهويُ ۞ قَانَ الجَنَّةَ هِيَ الْمَاوِلِي ۞ ﴾

کیا تجیب الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں گاتو کس مند کھڑا ہوں گاتو کس مند کھڑا ہوں گاتو کس مند سے بروردگار کے سامنے جاؤں گا۔ اور یہ خوف اتناشدید پیدا ہوا کہ اس خوف کے بیتے میں اس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات پر عمل کرنے سے روک لیا تو ایت انسان کا ٹھکا نہ جنت ہے۔ اور ایسے ہی انسان کے لئے جنت تیار کی گئی ہے۔

### النت كارد كردمشقت

اید دریث بن حضور الدس معلی الله علیه و سلم نے ارشاد فرمایا: ان الدجنه خصفت سالمحکاره که : نت کو الله تعالی نے ان چیزوں سے گھرر کھا ہے : د انسان کی طبیعت کو ناگوار معلوم : و تی بیس۔ یعنی مشقت اور محنت والے کام جو طبیعت پر بار معلوم : و ت بین ان سے جنت کو گھرا ہوا ہے، گویا کہ اگر تم ان ناگوار کاموں کو کرلوگ تو جنت میں بیج جاؤ کے۔ اس لئے یہ کہا جارہا ہے کہ اپنے دلوں میں الله کا خوف پیدا کرو، اس کے نتیج میں ناجائز خواہشات پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا دوب بین ناجائز خواہشات پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا دوبائے کی اور جنت حاصل ہوجائے گی۔ اور یہ خوف اس درجہ کا ہوکہ اپنے ہر فعل اور بر تول کے اندر سے دھر کا لگا : و کہ یہ کہیں میرے مالک کی مرضی کے خلاف نہ اور بہتا نی مرضی کے خلاف نہ اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک حضور اقدس صلی الله علیہ و سلم کی خد من میں ماضی کی خد من میں عاصر ہوگر اپنے اور سرا جاری نہ کرالیتے۔

### عبادت سے استغفار کرنا

پھرجب اس خوف میں ترقی ہوتی ہے تو پھریہ خوف صرف اس بات کا نہیں ہوتا کہ ہم ہے گناہ نہ ہوجاتا ہے کہ ہم جو عبادت کررہے ہیں وہ اللہ بھل شانہ کے شایانِ شان ہے یا نہیں؟ وہ عبادت اللہ تعالی عبادت کررہے ہیں وہ اللہ بھل شانہ کے شایانِ شان ہے یا نہیں؟ وہ عبادت اللہ تعالی کے حضور پیش کرنے کے لائق ہے یا نہیں؟ گویا کہ وہ شخص ایسے اعمال بھی کررہا ہے جو اللہ تعالی کی رضاوالے اعمال ہیں، لیکن ڈر رہا ہے کہ کہیں سے عمل اللہ تعالی کی بارگاہ کے شایانِ شان نہ ہو اور اس عمل ہیں کوئی گتاخی اور بے اولی نہ ہوگی ہو۔ اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک مؤمن کا کام سے ہے کہ عمل کرتا رہے اور ڈرتا رہے، قرآن کریم نے فرمایا: تشجافئی جنوبھم عن المضاجع بدعون دبھیم خوف وطبعا ان کے پہلو رات کے وقت بسترول ہے الگ رہے ہوں اور اللہ کے صور کھڑے ہوکر عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن اس وقت رہے ہیں۔ اور اللہ کے صور کھڑے ہوکر عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن اس وقت رہی دون ہیں کہ میرا عمل اللہ کے حضور پیش کرنے کے لائق ہے یا نہیں؟

### نیک بندوں کاحال

ایک دو سری جگہ پر نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں:
کانوا قلیلا میں الملیل ما یہ جعون وبالاسحارهم یستغفرون لا لین اللہ کے نیک بندے رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے حضور کھڑے ہوکر عبادت کرتے رہے ہیں، تبجہ ادا کرتے ہیں، لیکن جب سحری کا وقت آتا ہے او اس وقت استغفار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم اسمری کے وقت استغفار کرنے کا تو موقع نہیں ہے، اس لئے کہ استغفار تو کی گناہ کے بعد ہوتا ہے، یہ تو ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوکر عبادت
کرتے رہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
فربلیا کہ وہ لوگ اپنی عبادت ہے استغفار کرتے ہیں کہ جیسی عبادت کرنی چاہئے تھی
ولی عبادت ہم نہیں کر سکے، عبادت کا جیسا حق ادا کرنا چاہئے تھا ولیا حق ہم سے ادا
نہ ہوسکا ما عبد نماک حق عبادت کئے۔ بہر طال اللہ کے ان نیک بروں کو
صرف گناہ کا خوف نہیں ہوتا بلکہ عبادت کے قلط ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے کہ
مہیں یہ عبادت اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔

#### الله كاخوف بفترر معرفت

خوف کے بارے میں اصول سے ہے کہ جس فض کو اللہ تعالی کی جتنی معرفت زیادہ ہوگا، اور جتنا تادان ہوگا اتا ہی خوف زیادہ ہوگا، اور جتنا تادان ہوگا اتا ہی خوف کم ہوگا۔ دیکھے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جو ابھی نادان ہے، اس کے سامنے بادشاہ آجائے یا وزیر آجائے یا شیر آجائے تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لیکن جو جُخص بادشاہ کا مرتبہ جاتا ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے تھڑاتا ہے اور کانچا ہے۔ معزات صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کو اللہ تعالی کی معرفت انبیاء علیم السلام کے بعد صب سے زیادہ تھی، اس لئے ان کے اندر اللہ تعالی کا خوف بھی زیادہ تھا۔

### حضرت حنظله رضى الله عنه اور خوف

حضرت حنظله رمنی الله تعالی عنه ایک مرتبه پریشان اور ڈرتے ہوئ، کانیجے ہوئ کانیجے ہوئ حضور الدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت بیں حاضرہوئ، اور عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! "نافق حنظلة" حنظله تو منافق ہوگئے؟ حضرت حنظله رضی الله الدس صلی الله علیه وسلم نے پوچھا کہ کیے منافق ہوگئے؟ حضرت حنظله رضی الله عنه نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے

یں اور جنسہ اور دونہ کا ذکر سنتے ہیں اور آخرت کا ذکر سنتے ہیں تو اس کے نتیج بیل اول بیل رقت اور گدانہ پیدا ہو تاہے، اور دنیا ہے اعراض پیدا ہوجاتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوجاتا ہے۔ لیکن جب ہم گھر جلتے ہیں، بیوی بچوں سے طنتے ہیں، کاروبار زندگی میں لگ جاتے ہیں تو دل کی وہ کیفیت باتی نہیں رہتی، بلکہ ونیا کی مجنت ہمارے دلوں پر چھا جاتی ہے۔ لہذا بہل آگر ایک طالت اور باہر جاکر دو سری طالت ہو جاتی ہونے کی طامت ہے۔ جواب میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یا حسط لما اساعة ساعة ساعة اساعة اساعة اساعة اساعة اساعة اساعة اساعة میں رقت نیادہ ہوگئی اور کی خوت دل میں رقت نیادہ ہوگئی اور کی دوت کی بات ہے، کمی وقت دل میں رقت نیادہ ہوگئی اور کی دوت کی بات ہماں اس پر مدار نہیں ہے، بلکہ اصل مدار اعمال پر ہے دائسان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو۔

### حضرت عمرفاروق رضى الله عنه اور خوف

حطرت فاروق اعظم رضی اللہ عند اپنے کائوں سے صنور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد س کچے کہ عدو فی المجند عمر بنت میں جائیں گے۔ اور یہ واقعہ بھی سن کچے کہ حدور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جب میں معران واقعہ بھی سن کچے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جب میں معران پر کیا اور وہاں جنت کی سیر کی تو جنت میں میں نے ایک بہت شاندار کل دیکھا، اور اس کل کے کنارسد ایک خاتون بیشی وضو کررہی تھیں میں نے پوچھا کہ یہ کل کس کا ہے؟ جمعے جایا گیا کہ یہ عمرکا کل ہے، وہ محل انتا شاندار تھا کہ میرا دل چاہا کہ اندر جائر اس کل کو دیکھوں، لیمن اے عمرا مجھے تہاری فیرت یاد آگئی کہ تم بہت فیور جنرت بور اور واپس آگیا۔ جب خاترت فاروق یاعظم رضی اللہ صنہ نے یہ سنا تو روپڑے، اور عرض کیا کہ او حضرت فاروق یاعظم رضی اللہ صنہ نے یہ سنا تو روپڑے، اور عرض کیا کہ او علمہ اکیا میں آپ پر علیہ دسلم اکیا میں آپ پر علیہ کے بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیا میں آپ پر غیرت کروں گا۔

دیکھے اُحدرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی فہان ہے اپنے گئے جنت کی بشارت من چکے، اور جنت میں اپنے گئل کے بارے میں من چکے، اس کے باوجود آپ کا یہ طال تھا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ حضرت حذیفہ بن کیان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف اللہ، جن کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتاوی تھی کہ مدینے میں فلال فلال شخص منافق ہے۔ آپ ان سے بوچھ رہے ہیں کہ اے حذیفہ! خدا کے لئے جھے یہ بتادو کہ کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟۔ خیال یہ فدا کے لئے جھے یہ بتادو کہ کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟۔ خیال یہ آرہا تھا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کے اعمال کی وجہ سے ان بشارتوں پر بائی پھر کیا کہا ہوا ہے۔ بہرطال، جس شخص کو جتنی جائے۔ دیکھے! حضرت فاروق اعظم کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے۔ بہرطال، جس شخص کو جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اتنا بی اس کو خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ خوف جب تک زیادہ معرفت ہوتی ہے اتنا بی اس کو خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ خوف جب تک دیارہ میں ہوسکا۔

### خوف پیدا کرنے کا طریقہ

اس خوف کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چو ہیں محمنوں میں سے چو وقت فحر کے بعد یارات کو سوتے وقت مقررا کرے، پھر اس وقت اس بات کا تفتور کرے کہ میں جررہا ہوں، بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہوں، اعزہ اور اقرباء جمع ہیں، میری روح نکل ربی ہے، اس کے بعد جمجے کفن پہنانے کے بعد دفن کیا جارہا ہے، پھر فرشتے سوال و جواب کے لئے آرہے ہیں، اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ ان سب باتوں کا دھیان کرکے سوچ، جب روزانہ انسان یہ سب باتیں سوچ گا تو انشاء اللہ ول سے رفتہ رفتہ فالت کے پردے اٹھنا شروع ہوجائیں گے۔ ہم پر غفلت اس لئے چھائی رفتہ رفتہ نے ہم پر غفلت اس لئے چھائی ہوئی ہے کہ ہم اور آپ موت سے غافل ہیں، این ہاتھوں سے اپنے یاروں کو مٹی ہوئی ہے کہ ہم اور آپ موت سے غافل ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے یاروں کو مٹی

دے كر آتے ہيں، اپ كاند هون پر جنازہ اٹھاتے ہيں، اور اپنی آ كھوں ہے ديكھتے ہيں كہ فلان آوى بيٹے بيٹے دنیا ہے رخصت ہوگيا، اور اپنی آ كھوں ہے ديكھتے ہيں كہ فلان آوى بيٹے بيٹے دنیا ہے واصل كرنے كے لئے مبح شام دوڑ دهوپ كردہا تھا، محنت اور مشقت برداشت كردہا تھا، كين جب دنیا ہے گيا تو ان كی طرف مند موڑ كر بھی نہيں ديكھا۔ ان تمام چيزوں كو ديكھنے كے باوجود ہم يہ ججھتے ہيں كہ يہ موت كا واقعہ اس كے ساتھ چيش آیا ہے، اپنی طرف دھيان نہيں جاتا كہ جھے بھی ايک دن اس طرح دنیا ہے رخصت ہونا ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

#### واكشرواذكرهاذماللذات الموت

اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرد جو ان ساری نذتوں کو ختم کرنے والی ہے لیمن موت اس کو بھلاؤ نہیں، بلکہ اس کو کثرت سے یاد کرو۔ بہرطال، روزانہ صبح یا شام کے وقت ان چیزوں کا تھوڑا سا مراقبہ کرلے تو اس سے مطلوبہ خوف کا کچھ نہ کچھ حضہ ضرور پیدا ہوجاتا ہے۔

# تقذير غالب آجاتي ہے

ایک صدیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہے ایک شخص جتت والوں کے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہائے کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس وقت اس کے اور کھی ہوئی تقدیم غالب آجاتی ہے اور وہ شخص پجر جہتم والوں کے اعمال شروع کردیتا ہے حتی کہ آخر کار وہ جہتم میں داخل ہوجاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص ساری عمر جہتم والوں کے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے برعکس ایک شخص ساری عمر جہتم والوں کے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور جہتم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ حاتا ہے، اس کے اور جہتم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ حاتا ہے، اس وقت اس کے اور کسی ہوئی تقدیم غالب آجاتی ہے اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔

### البيخ عمل پر نازنه کریں

اس مدیث ہے یہ سبق ملا کہ کوئی شخص اپنے عمل پر ناز نہ کرے کہ میں فلاں عمل کررہا ہوں اور فلاں عمل کررہا ہوں، اس لئے کہ ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار زندگی کے آخری اعمال کا ہے۔ جیسا کہ ایک مدیث میں فرمایا:

#### ﴿انماالعبرةبالخواتيم

یعنی خاتمہ کا اعتبار ہے کہ خاتے کے وقت وہ کیے اعمال کر رہا تھا، کہیں ایسانہ ہو کہ کسی عمل کی نحوست انسان کو جہتمیوں کے اعمال کی طرف لے جائے، اس لئے نیک عمل کرتے ہوئے بھی ڈرنا چاہئے۔

# برے عمل کی نحوست

لیکن ایک بات خوب سمجھ لینی چاہئے کہ اُس انسان سے جہتمیوں والے اعمال جبری طور پر نہیں کرائے جائیں گے تاکہ اس کی وجہ سے وہ جہتم میں چلا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ سارے اعمال اپنے اختیار سے کرتا ہے، مجبور نہیں ہوتا۔ لیکن الممال کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ پچھلے سارے نیک اعمال کے اجر و تواب کو شم کردیتی ہے، اور برے اعمال کی طرف انسان کو تھییٹ کرلے جاتی ہے۔ بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس نحوست کی وجہ سے وہ پھر دو سرے گناہ میں جی جاتا ہے، اور دو سرے گناہ کی خوست سے وہ تیسرے گناہ میں جی جو جاتا ہے، اور دو سرے گناہ کی نحوست سے وہ تیسرے گناہ میں جیلا شموجاتا ہے، اور دو سرے گناہ کی نحوست سے وہ تیسرے گناہ میں جیلا شموجاتا ہے، اور قبست کہ دو جاتا ہے کہ اس کے شم بھی چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا پیت یہ چھوٹا گناہ کی بھی چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا پیت یہ چھوٹا گناہ کی بھی چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا پیت یہ چھوٹا گناہ کی بھی بھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا پیت یہ چھوٹا گناہ کی بھی بھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا پیت یہ چھوٹا گناہ کی بھوٹا سمجھ کر کرلینا ہی اس

کو کبیرہ بنادتا ہے، اور اس کا نفتر وبال سے ہوتا ہے کہ وہ گناہ دو سرے گناہ کو تحییجتا ہے، رفتہ رفتہ پھروہ گناہوں کے اندر جملا ہوتا چلا جاتا ہے۔

### صغيره اور كبيره كناجول كي مثل

حضرت قانوی رحمة الله علیه فرات میں که چموف کناه کی مثال ایس بہ جیسے چمونی کی چناری، اور برا انگارہ اب کی جمعونی کی چنگاری، اور برا انگارہ اب کوئی شخص مید سوج کر کہ بیاتہ چموٹی کی چنگاری ہے اور بری آگ تو ہے نہیں، لاؤ میں اس کو اپنے صندوق میں رکھ لیتا ہوں، تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ چھوٹی کی چنگاری سارے صندوق اور کروں کو جلاکر راکھ کردے گی۔

### بزرگوں کی گستاخی کاوبال

ای طرح اللہ والوں کی بے حرمتی کرنا، ان کی شان میں گنافی کرنا یا ان کا دل دکھانا یہ ایک چیز ہے کہ بعض او قات اس کی وجہ سے انسان کی محت التی ہوجاتی ہے، لہذا اگر کمی اللہ والے سے تہیں اختلاف ہوگیا تو اس اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھو، لیکن اگر تم نے اس کی شان میں گنافی اور بے اوبی شروع کردی تو اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ بعض او قات انسان گناہوں میں پھنتا چلا جاتا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، جس کا نام ماری عمر شخ میرت "اس میں ایک بہت برے بررگ کا عبرت ناک واقعہ لکھا ہے، جو ماری عبرت برگ کا عبرت ناک واقعہ لکھا ہے، جو کا موں کے اندر جمل اور اللہ والے رہے، اور پھراچانک مت التی ہوئی، اور برب کا موں کے اندر جمل ہوگئے۔ تو بعض او قات یہ چھوٹے ہے گناہ کا وبال ہو تا ہے۔ کاموں کے اندر جمل ہوگئے۔ تو بعض او قات یہ چھوٹے ہے گناہ کا وبال ہو تا ہے۔ کاموں کے اندر جمل ہوگئے۔ تو بعض او قات یہ چھوٹے ہے گناہ کا وبال ہو تا ہے۔ کاموں کے اندر جمل ہوگئے۔ تو بعض او قات یہ چھوٹے ہے گناہ کا وبال ہو تا ہے۔ کاموں کے اندر جمل ہوگئے۔ تو بعض او قات یہ چھوٹے ہوگئے کر مت کرد، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کناہ میں خاتمہ پر شنج ہوجائے۔ ای لئے تمام بزرگ بھشہ خاتمہ بالخیر کی دعائیں کرائے قاتمہ بالخیر کی دعائیں کرائے گئے۔ خاتمہ بالخیر کی دعائیں کرائے

# نیک عمل کی برکت

اس کے برنکس بعض او قات اپیا ہو تاہے کہ ایک شخص کے اٹمال خراب ہیں، اللهول ك اندر جلا ب، اچاك الله تعالى في نيك اعمال كى توفق ديدى، اورب توفیق بھی کمی نیک عمل کے نتیج میں لمتی ہے، مثلاً پہلے کمی چھوٹے نیک عمل کی تونیل ہو گئی اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرمادی، اور اس کے نتیج میں اس کے لئے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في فرايا: لا يتحقرن احد من المعروف شبا تم میں سے کوئی بھی شخص کی بھی نیکی کو حقیر مت سمجے، کیا پہ کہ وہی یکی تمباری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کردے اور اس کی وجہ سے بیڑا پار ہوجائ اور الله تعالی تمباری مغفرت فرماوے۔ الله والوں کے ایسے بے شار واقعات میں کہ چھوٹی سے کی کی اور اس کی بروات اللہ تعالی نے زندگی میں انتظاب پیدا فرمادیا۔ اس كئ جموني مي نيكي كو بهي حقير مت مجمور اور من ف ايك رساله "آسان اليال" ك نام سے لكو ديا ہے۔ جس ميں ايسے جموف جموف اعمال لكو ديتے ہيں جن كى امادیث میں بوی نضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اگر انسان ان نیک کاموں کو کرلے تو اس ك نتيج من اس ك نيك اعمال من بهت زياده اضافه موسكا ب- برمسلمان كو یہ رسالہ ضرور پر صنا جاہئے اور ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی مائے۔

### تقدير كى حقيقت

بعض لوگ اس مدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جب تقدیم میں لکھ دیا گیا ہے کہ کون شخص جنتی ہے اور کون ساشخص جنتی ہے تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ۔ ہوگا تو وہی جو تقدیم میں لکھا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اس مدیث کا یہ مطلب نہیں

ہے کہ تم وہی عمل کروگے جو تقتریر میں لکھا ہے۔ بلکہ اس حدیث کا مطلب ریہ ہے کہ تقذیر میں وی بات لکھی ہے جو تم لوگ اپنے اختیار سے کرو گے۔ اس لئے کہ تقذر تو علم الني كا نام ب اور الله تعالى كو يبلك سے بدة تفاكه تم اين اختيار سے كيا مجھ كرنے والے مو- لبذا وه سب الله تعالى نے لوح محفوظ ميں لكھ ديا، ليكن تمبارا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا ورحقیقت تمہارے اعتیاری اعمال بی کی بنیاو پر ہوگا، یہ بات نہیں ہے کہ انسان عمل وی کرے گاجو تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ تقدیر میں وہی لکھ دیا گیا ہے جو انسان اپنے اختیار ہے عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار ویا ہے اور اس افتیار کے مطابق انسان عمل کرنا رہتا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ تقدیر میں تو سب لکھ دیا گیا ہے، ابندا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو محاب کرام رضى الله تعالى عنهم ن يوجه لياكه ففيما العمل يا دسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بب ي فيمله وديكاكه فلال شخص جنتي اور فلال شخص جبتي، تو پيم عمل كرنے سے كيا فائده؟ سركار وو عالم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: اعتصلوا فكل ميسىر لما خلق له عمل كرت ربو، اس لئ كه برانان كووي كام كرنا ہوگا جس كے لئے وہ پداكيا كيا تھا۔ ابذا تم اپنے اختيار كو كام ين لاكر عمل -9612-5

# بے فکرنہ ہوجائیں

اس مدیث کو یبال لانے کا خشاہ ہے ہے کہ آدی ہے نہ سوپے کہ میں بڑے بڑے وظا کف اور تسپیحات بڑھ رہا ہوں اور نوا فل بڑھ رہا ہوں اور اپنی طرف ہے پوری شریعت پر چل رہا ہوں اس لئے اب میں مطمئن ہوجاؤں۔ ارے آخر دم تک انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہئے، بلکہ ہے وحرکا اور بیہ خوف انسان کو لگا رہنا چاہئے کہ مہیں ایسانہ ہو کہ میری ہے صالت برل جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

ائدریں راہ می تراش و ی خراش عادم آخر دے فارغ مباش

اس رائے میں تو ہروت تراش خراش چلتی رہتی ہے، ہروت اپ نئس کی گرانی کرنی پڑتی ہے کہ مہیں یہ غلط رائے پر تو نہیں جارہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ بے فکر نہ ہونا کے اگری کی وجہ سے پیسل گئے، اس لئے آخر وم تک انسان کو بے فکر نہ ہونا چاہے۔

### جہنم کاسب سے ملکاعذاب

ایک مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: قیامت کے دن سب سے باکا عذاب جس شخص کو ہوگا، وہ بلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے تکوؤں کے تکوؤں کے نیچے وو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی، گر ان کی شدت اتن زیادہ ہوگی کہ اس کی دجہ سے اس کا دماغ کمول رہا ہوگا، اور وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید سب نیادہ سخت عذاب مجھ کو ہورہا ہے۔ حالا نکہ اس کو سب سے بلکا عذاب ہورہا ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عذاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچا ابو طالب کو ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور پیچا ابو طالب کو ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور پیچا ہو طالب کو ہوگا، کیونکہ انہوں اور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور پیچا ہو طالب کو ہوگا، کیونکہ انہوں اور وقت تک ایمان نہیں لائے اس لئے ان کو یہ عذاب ہوگا۔ واللہ مسبحانہ اعملہ۔

بہرصال ، اس مدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جب سب سے بلکے عذاب کی وجہ سے یہ مطال ، اس مدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جب سب سے بلکے عذاب کا وجن سے یہ طال ہو گا کہ اس چنگاری کے نتیج میں اس شخص کا دماغ کھول رہا ہو گا تو جن کے لئے شدید عذاب کا عذاب کا ان عذاب کا انسان کہمی جمی تقنور کرلیا کرے تو اس کے نتیج میں انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں تقویٰ جاگزیں ہوتا ہے۔

# جہتمیوں کے درجات

ایک مدیث میں مختلف جہتمیوں کا صال بیان فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جہتمی ایسے ہوں گے کہ جہتم کی آگ ان کے شخنے تک پہنی ہوگ۔ جس کے صرف تکوؤں میں چنگاری رکھی جائے گی اس کا طال تو آپ نے اوپ کی صدیث میں سن لیا۔ اگر وہ آک ٹخوں تک پہنچ جائے تو اس کا کیا حال ہو حال ہوگا۔ اور ایس جہتی ایسے ہون گ کہ جبتم کی آگ ان کے گھنوں تک پہنچی مولی ہوگ، حال ہوئی دوئی۔ اور بعض جبتی ایسے ہوں گ کہ جبتم کی آگ ان کی کم تک پہنچی ہوئی ہوگ، موگ، اور اجس ای ہوئی دوئی۔ اور اجس ایک ہوگ، ایس کی حدث تک آل آئی بی جوئی ہوگ، یہ اور اجس ایک ہوگ، یہ فرائے، آئی ایک محدث میں جبتم ہوں کے این این خطال و ایم ہوگ، بی موانات میں۔ ان این خطال و ایم ہوگ، بی موانات میں۔ ان این خطال و ایم ہے جم ہی مفاتات فرائے، آئیں۔

### ميدان حشرمين انسانون كاحال

یہ تو جہتم کا حال تھا، لیکن جہتم میں جانے سے پہلے جب میدانِ حشر میں بیشی ہوگ، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ رب العالمین کے سائے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک شخص اپنے پینے میں آدھے کانوں شک ڈوبا ہوا ، و کا، کویا کہ کری کی شدّت کی وجہ سے پیٹ نگلتے اتنا زیادہ ہوگیا کہ وہ آا ھے کانوں شک بینج کیا۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ سلی اللہ طیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کا اتنا پیٹ سے کا کہ وہ ستر ہاتھ ذمین کے اندر بہد کر چلا جائے گا۔ اور دہ پیٹ لوگوں کو ڈھانیتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں شک بینج جائے گا۔

### جہنم کی وُسعت

ا یک اور روایت میں حضرت ابو ہرزہ رضی اللہ عنه فرمات میں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کی خذمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سی، آپ صلی اللہ طلیہ و سلم نے محابہ کرام رضی الله تعالی عنبم سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ الله ورسوله اعلم اللہ اور اس کے رسول ي بمتر جائے ہیں، چر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج سے سر سال پہلے ایک پھر جہنم کے اندر پھینکا کیا تھا، آج وہ چھراس کی تہد میں بہنچا ہے، یہ اس چھرے کرنے کی آواز ہے۔ سلے لوگ اس کو بہت مبلغہ سمجھتے تھے کہ وہ پھر سر سال سنر کرنے کے بعد تبہ میں بہنیا، لیکن اب تو سائنس نے رقی کرلی ہے، چنانچہ سائنس کا کہنا ہے کہ بہت سے ستارے ایے ہیں کہ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں ان کی روشنی زمین کی طرف سفر کررہی ہے، لیکن آج تک وہ روشنی زمین تک نہیں کینی۔ جب اللہ تعالی کی محکوقات اس قدر وسیج ہیں تو پھراس میں کیا بعد ہے کہ ایک پتم جہتم کے اندر ستر سال سنر کرنے کے بعد اس کی تب میں بہنیا ہو۔ بہرمال، اس صدیث کے ذریعہ جہنم کی وُسعت بتایا مقسود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہتم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

ان تمام احادیث کا عاصل ہے ہے کہ انسان جھی جھی اپنی موت کا اور جنّت اور جبّہ جبتم کی ان باتوں کا تقور کیا کرے۔ اس سے رفتہ رفتہ داوں میں گداز اور خوف پیدا جو گا۔ اس کے ذرایعہ پھر نیک اعمال کا کرنا آسان ہوجائے گا اور گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان ہوجائے گا۔ انتہ تعالی ہم سب کے داوں میں سے خوف پیدا فرمادے۔ اور گناہوں سے نیجنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمدلله ربالعالمين

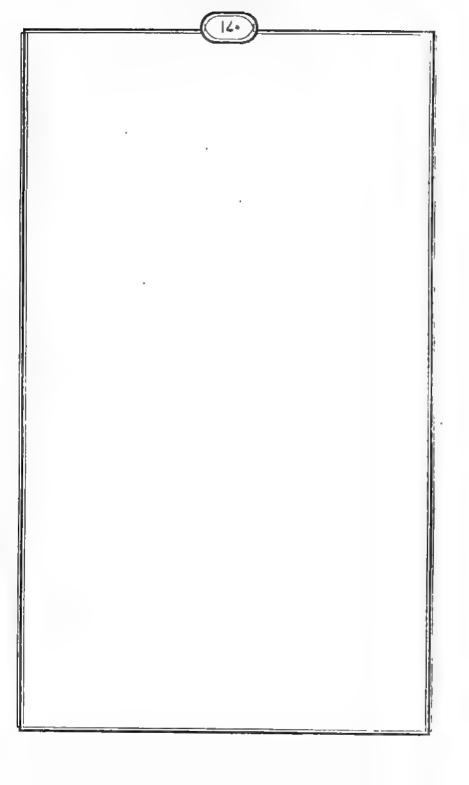



موضوع خطاب رشددارول عساعة الجيما سلوك كيجية -

مقام خطاب جامع مجدبيت الكرم

گلشن ا قبال کر اچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر مشتم

مفحات : ۲۲

# لِسُمِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّ

# رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک جیجئے

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله الاالله وحده لاشریک له ونشهد آن سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرا کثیرا داما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم عن ابى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى خلق الخلق، حتى اذا فرغ منه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك، قالت: بلى قال: بذلك لك.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقراواان شتتم: فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَ لَيُتَهُمُ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا ارْحَامَكُمُ ٥ عُسَيْتُمْ إِنْ تَوَ لَيُتَهُمُ الله فَأَصَمَّهُمْ وَاعْمِى اَبُصَارَ هُمُ ﴿ ) اسلم، اُولَئِكَ الله مُن الله فَأَصَمَّهُمْ وَاعْمِى اَبْضَارَ هُمُ ﴿ ) اسلم،

كتاب البروالعلة ، باب صلة الرحم)

### صلەر حمى كى تاكىد

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ فرماتنے ہیں کہ نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ و ملم نے ارشاد فرمایا: جب الله تبارک و تعالی نے محلوق کو بیدا فرمایا۔ تو اس سے فراغت کے بعد قرابت داری اور رشتہ داری کھڑی ہوگئ۔ دو سری روایت میں آتا ے کہ اللہ تعالی کے عرش کا یابیہ پکڑ کر کھڑی ہوگئ۔ اب سوال یہ ہے کہ قرابت داری اور رشتہ داری کس طرح کھڑی ہوگئی؟ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول الله صلى عليه وسلم بى جان سكتے ہيں۔ ہم اس كى كيفيت نہيں بتلا كتے اس كئے کہ قرابت واری کوئی ایس چیز نہیں ہے جس کا جسم ہو۔ لیکن بعض او قات اللہ تعالی اليي چيزول كو جو جمم نبيس ركھتي ہيں۔ آخرت اور ملنا اعلى ميں جم عطا فرما وية ہیں۔ بہر حال۔ وہ رشتہ داری کھڑی ہوگئے۔ اور عرض کیا کہ یا اللہ! یہ ایس جگہ ہے جہاں پر میں اپنے حق کے پامال ہونے کی بناہ ما گلتی ہوں۔ یعنی دنیا میں لوگ میرے حتن کو پامال کریں گے۔ اس سے میں پناہ جاہتی ہوں کہ کوئی میرے حق کو پامال نہ كرے --- جواب ميں الله تعالى نے فرمايا: كياتم اس بات پر راضي نہيں ہو كه ميں ب اعلان کر دول کہ جو شخص تمہارے حقوق کو ضائع کرے گا، تو میں اس کو سزا دول گا، اور اس کے حقوق کو اوا نہیں کروں گا۔ جواب میں رشتہ واری نے کہا: یا للدا میں اس پر راضی ،وں۔ الله تعالیٰ نے فرمایا: میں تنہیں میہ مقام اور درجہ دیتا ہوں۔ اور بیہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھاسلوک کرے گاقو میں بھی اس کے ساتھ اچھاسلوک کروں گا۔ اور جو شخص رشتہ دروں کے حفوق کو پال کرے گا تر میں بھی اس کے حقوق کا خبال نہیں رکھوں گا۔

یہ واقعہ اور حدیث بیان کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر چاہو تو قرآن کریم کی سے آیت پڑھ لو، جس میں اللہ تعالی نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ فَهُلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا الرِّحَامَكُمُ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَاصَمَهُمُ وَاعْمَى اَبْصَارُهُمْ ﴿ ﴾ (سورة محر: ٢٣-٢٣)

کیا ایسا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد مجاؤ، اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اور اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے۔ اور الن کو بہرا اور اندھا بنادیا ہے ۔ قطع رحمی کرنے والے کے لیے اللہ تعالی نے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی۔

### ایک اور آیت

یہ صدیث در حقیقت ان تمام آیات قرآنی کی تغییر ہے جن میں بار بار اللہ تعالیٰ فی رشتہ داروں کے ساتھ فی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چناچہ خطبہ نکاح کے موقع پر حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی یہ آیت علاوت کیا کرتے تھے:

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تُسَائِلُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ

(التساء:۱)

لینی اس اللہ ہے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کرتم دو سرون این حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کے حقوق پالل کرنے ہے ڈرو۔ چنانچہ جب کوئی شخص دو سرے ہے اپنا حق مانگتا ہے تو اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے کہ اللہ کے واسطے میرا یہ حق دیدو اور — اس بات ہے ڈرو کہ کہیں الیانہ ،و کہ تمہاری طرف ہے کی رشتہ دارکی حق تلفی ہوجائے۔ اور اس کے نتیج میں اللہ تعالی آ فرت میں تمہیں مشتہ دارکی حق تمان کریم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رشتہ داریوں کے حقوق صبح طور پر ادا کرنے کے بیان سے اور اس کی تاکید سے بھری ہوگی ہیں۔

# "شریعت"حقوق کی ادائیگی کانام ہے

بات دراصل یہ ہے کہ "شریعت" حقوق کی ادائیگی کا دو سرا نام ہے، شریعت میں اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ بھر اللہ کہ بندوں میں اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ بھر اللہ کہ بندوں میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف حقوق ہیں۔ مثلاً والدین کے حقوق ہیں۔ بودوس کے حقوق ہیں۔ پودسیوں کے حقوق ہیں۔ پودسیوں کے حقوق ہیں۔ ہودوں کے حقوق ہیں۔ ہودوں کے حقوق ہیں۔ ہودوں کے حقوق ہیں۔ ہم سنووں کے حقوق ہیں۔ اس طرح بوری شریعت حقوق سے عبارت ہے۔ ان حقوق ہیں ہے کی ایک کا بھی حق ادا گیگ سے رہ جائے تو شریعت پر عمل ناتھ ہے۔ ان حقوق میں ہے کی ایک کا بھی حق ادا گیگ سے رہ جائے تو شریعت پر عمل ناتھ ہے۔ اگر کسی نے اللہ تعالی کا حق تو ادا کردیا۔ لیکن اللہ کے بندوں کا حق ادا نہ کیا تو دین کائل نہ ہوا۔ اور دین پر عمل ادھورا رہ کیا۔ ان میں سے خاص طور پر اللہ تعالی نے رشتہ داروں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ گیا۔ ان میں سے خاص طور پر اللہ تعالی نے رشتہ داروں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔

# تمام انسان آبس میں رشتہ دار ہیں

الله الرويكما جائے قو سارے ابن آدم اور سارے انسان آلى بي رشتہ وار بين، جيسا كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے جدیث بيں بھى اس كا ذكر فربايا ہے، كيونكه تمام انسانوں كے باپ ايك بيں، بينی حضرت آدم عليه السلام، جن سے بم سب پيدا ہوئے۔ بعد بين آگے چل كر شافيس ہوتی چلى گئيں، خاندان إور قبيلے تقيم ہوتے چلے گئے۔ كوئى كبيں جاكر آباد ہوا۔ اور كوئى كبيں۔ اور دوركى رشتہ دارياں ہوگئيں۔ جس كى وجہ سے آپس بين ايك دوسرے كو رشتہ دار نبين سيجھے۔ دارياں ہوگئيں۔ جس كى وجہ سے آپس بين ايك دوسرے كو رشتہ دار نبين سيجھے۔ ورث حقيقت بين قو سارے انسان ايك دوسرے كے قرابت دار اور رشتہ دار بين۔ دارى صرور كى ہے۔ كى كى رشتہ دارى دوركى ہے۔ كى كى رشتہ دارى دوركى ہے۔ كى كى رشتہ دارى دوركى ہے۔ كين رشتہ دارى صرور كى ہے۔ كين رشتہ دارى صرور كى ہے۔ كين رشتہ دارى صرور كى ہے۔ كين رشتہ دارى صرور كى

# حقوق کی ادائیگی سکون کاذر تعیہ ہے

جو قریب ترین رشته دار ہوتے ہیں۔ جن کو عرف عام میں رشتہ دار سمجما جاتا ہے۔ جیسے بھائی، بمن، چیا، تابیہ بیوی، شوہر، خالہ، ماموں، باب اور مال -- ان رشتہ واروں کے کچھ خاص حقوق اللہ تعالی نے مقرر فرائے ہیں۔ اور ان حقوق کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ان رشتہ داروں کے حقوق صیح طورادا کئے جائیں تو اس کے نتیج میں زندگی پر امن اور پر سکون جو جاتی ہے۔ یہ لزائی اور جھڑے یہ نفرتیں اور عاد تیں، یہ مقدمہ بازیان، یہ سب ان حقوق کو پامال کرنے کا نتیجہ موتی بیں۔ اگر ہر شخص اینے اینے رشتہ وارول کے حقوق ادا کرے تو پھر بھی کوئی جھڑا اور کوئی الزائی ند ہو، مجمی مقدمہ بازی کی نوبت ند آئے ۔۔ اس لئے اللہ تعالی نے خاص طور پر یہ تھم دیا کہ اگر تم ان حقوق کو ادا کرد کے تو تہاری ذندگی پرسکون موگی - "خاندان" کی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، اگر "خاندان" متحد نہیں ہ اور خاندان والوں کے درمیان آلی میں محبین نہیں ہیں۔ آلی کے تعلقات ورست نہیں ہیں۔ تو یہ چیز بورے معاشرے کو خراب کرتی ہے۔ اور بورے معاشرے کے اندر اس کا فساد پھیلتا ہے، اس کے نتیج میں بوری قوم خراب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا خاص طور پر تھم دیا۔

### الله کے لئے اچھاسلوک کرو

ولیے تو ہر نہ ہب میں اور ہر اخلاقی نظام میں رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کا سبق دیا گیا ہے، اور ہر ند ہب والے یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کے بارے ایک ایسا اصول بیان فرملیا ہے جو تمام دو سرے نداہب اور اخلاقی نظاموں سے بالکل متاز اور الگ ہے۔ ا ۔ وہ اصول ہمارے دلوں میں جیٹے جائے تو پھر کبھی بھی رشتہ

داروں کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، اور ان کے ساتھ بھی بھی برسلوک نہ و کریں ۔۔۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ اچھا پر تاؤ یا اچھا سلوک کرو تو یہ کام ان کو خوش کرنے کے لئے کرو، لینی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے وقت یہ نیت ہوئی چاہئے کہ یہ اللہ تعالی کا تھم داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے وقت یہ نیت ہوئی چاہئے کہ یہ اللہ تعالی کا خطم ہے ادر اس عمل سے اللہ تعالی کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر اچھا سلوک خوشنودی کی خاطر اچھا سلوک خوشنودی کی خاطر اچھا سلوک کرہا ہوں، جب انسان اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر اچھا سلوک کرہا ہوں، جب انسان اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر اچھا سلوک کرہا ہوں، جب ہوگا وہ اپنے رشتہ وارون سے کسی "بدلے" کی قوقع نہیں رکھے گئے بلکہ اس کے ذھن جس یہ ہوگا کہ جس تو اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، جبرے اچھے سلوک کے نتیج جس یہ رشتہ وار خوش بہ ہوں، اور بدلہ نہ ویں تو بھی جھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ خوش نہ ہوں، اور بدلہ نہ ویں تو بھی جھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ جسے گئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ جسے اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ جسے اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوں، اور بدلہ نہ ویں تو بھی جھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوں، اور بدلہ نہ ویں تو بھی جھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوں، اور بدلہ نہ ویں تو بھی جھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوں۔ ایکھ میرے اللہ کرنا کہ میرے پردکیا ہے۔

### شكربير اوربدلے كاانتظار مت كرو

رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے بارے جی ہم فض یہ کہتا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنا اچی بات ہے، یہ حقوق ادا کرنے چاہئی۔ لین سارے جھڑے ادر سارے فسار کہنا اچی بات ہوتے ہیں کہ جب رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا تو اب فسار یہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا تو اب آپ اس امید اور انظار میں بیٹے ہیں کہ اس کی طرف سے شکریہ ادا کیا جائے گا۔ اس کی طرف سے شکریہ ادا کیا جائے گا۔ اس کی طرف سے اس حسن سلوک کا بدلہ ملے گا، اور اس انظار میں ہیں کہ وہ میرے میں مائی اور میرے گن میرے حسن سلوک کے بارے میں فائدان والوں میں چ چاکرے گا، اور میرے گن میرے دس سلوک کے بارے میں فائدان والوں میں چ چاکرے گا، اور میرے گن میرے دن آپ کی یہ اُمید پوری نہ ہوئی۔ اس نے نہ تو شکریہ ادا کیا۔ اور نہ بی بدلہ دیا۔ تو اب آپ کے دل میں اس کی طرف سے برائی آگئ کہ ہم نے اس کے برائی اس کی ذبان پر بھی ساتھ ایسا سلوک کیا۔ لیکن اس نے بہت کر پوچھا تک نہیں۔ اس کی ذبان پر بھی دیا۔ اس کا منتجہ یہ ہوا کہ اس کی خوا کہ اس کا منتجہ یہ ہوا کہ اس کا منتجہ یہ ہوا کہ اس کا منتجہ یہ ہوا کہ اس کا دو اس کا منتجہ یہ ہوا کہ اس کا منتجہ یہ ہوا کہ اس کی خوا کہ کا کہ اس کا منتجہ یہ ہوا کہ اس کا منتجہ یہ ہوا کہ اس کی خوا کہ کی ہولہ می نہیں دیا۔ اس کا منتجہ یہ ہوا کہ اس کی خوا کہ کا کہ می ہولہ کی نہیں دیا۔ اس کا منتجہ یہ ہوا کہ اس کا کھڑی ہولہ میں ہول کی خوا کو کیا کہ کو کو کھڑی ہولہ میں کیا کہ کا کو کھڑی کیا کہ ہول کی خوا کی کو کھڑی ہولہ میں کو کھڑی ہولہ کی خوا کو کھڑی کو کھڑی ہولہ میں کو کھڑی ہولوں کی کھڑی ہولے کی خوا کو کھڑی ہول کی کو کھڑی ہولہ کی کو کھڑی ہولی کو کھڑی ہولہ کی کھڑی ہولہ کی خوا کو کھڑی ہولہ کی کھڑی ہول کی کھڑی ہول کی کھڑی ہولہ کی کھڑی ہولے کو کھڑی ہولہ کی کھڑی ہول کی کو کھڑی ہول کی کھڑی ہولی کی کھڑی ہول کی کھڑی ہول کی کھڑی ہولی کو کھڑی ہول کی کو کھڑی ہولی کی کو کھڑی کی کو کھڑی ہولی کی کھڑی ہول کی کو کھڑی ہول کی کھڑی ہولی کھڑی ہول کی کھڑی ہول کھڑی کو کھڑی ہول کھڑی ہول کھڑی ہول کھڑی کو کھڑی ہول کھڑی کو کھڑی کو کھڑی ہول کھڑی ہول کھڑی ہول کھڑی ہول کھڑی کو کھڑی کو کھڑی ہول ک

آپ نے اس کے ماتھ ہو حن سلوک کیا تھا اس کے قواب کو ملیا میٹ کروا۔ آپ اپنے دل ہیں اس کی طرف ہے برائی لے کر بیٹے گئے، اور آئدہ جب بھی حن سلوک سلوک کرنے کا موقع آئے گا تو آپ یہ سوجیں ہے کہ اس بیٹے ماتھ حس سلوک کرنے ہے کیا قائدہ اس کی ذبان پر تو بھی معظریہ "کا لفظ بھی ٹیمی آئا۔ ہیں اس کے ماتھ حس سلوک کرنا کے ماتھ حس سلوک کرنا چھوڑ دیا۔ اور اجلک ہو اس کے ماتھ حس سلوک کیا تھا۔ اس کا قواب بھی اکارت کیا تھا۔ اس کے کہ اس کے ماتھ حس سلوک کیا تھا۔ اس کا قواب بھی اکارت کیا تھا۔ اس کے کہ انگہ کی اس کے ماتھ جس سلوک کیا تھا۔ اس کے حضور نبی کیا۔ اس کے کہ ایک بھی اس کے ماتھ ہو حس سلوک کیا تھا۔ اس کے حضور نبی آئیں کیا تھا۔ اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ تو معظم نے فرایا کہ جب کی کے ماتھ حس سلوک کرو تو مرف کریم صلی اللہ علیہ و ملم نے فرایا کہ جب کی کے ماتھ حس سلوک کرو تو مرف انٹر کو راضی کرنے کے لئے کیا تھا۔ اس لئے کہ ماتھ حس سلوک کرو تو مرف انٹر کو راضی کرنے کے لئے کیا تھا۔ اس کے کو اس خیال سے مت کرد کہ یہ میرے ماتھ بھی برے ماتھ کی حس سلوک کرے گا۔ یا میرا شکریہ ادا کرے گا۔

# صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟

ایک مدیث جو بیشد یاد رکمنی چاہیے۔ وہ بیا که حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم في ارشاد فرايا:

﴿ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ لَكِنَ الْوَاصِلُ مَنَ إِذَا فَطِعَتُ رَحِمه وصلها ﴾

( الأارى الآلب الادب إب ليس الواصل بالكاني)

یعنی وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو اپنے کمی رشتہ دار کی صلہ رحمی کا بدلہ وے کہ دو سمرا رشتہ وار میرے ساتھ جتنی صلہ رحمی کرے گا ہیں بھی اتن ہی صلہ رحمی کروں گا، اور اگر وہ صلاً رحمی کرے گا تو ہیں بھی کروں گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو ہیں بھی کروں گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو ہیں بھی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو صلہ رحمی کرنے والا حقیقت ہیں وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا حقیقت ہیں وہ شخص

ہے کہ دو مرا تو اس کا حق ضائع کررہا ہے، اور اس کے ساتھ قطع تعلق کررہا ہے،
لیکن سے شخص پھر بھی اللہ کی دضاجوئی کی خاطر اس کے ساتھ اچھا معالمہ کررہا ہے، سے
شخص حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا ہے اور صلہ رحمی کے اجر وثواب کا مستحق

### ہمیں رسموں نے جکڑ لیاہے

آئی جب کی جواب دے گا کہ رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں۔ لیکن کون شخص ان حقوق کو کس درج میں کی رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں۔ لیکن کون شخص ان حقوق کو کس درج میں کس طرح ادا کررہا ہے؟ اگر اس کا جائزہ لے کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ جمارے سارے معاشرے کو رسموں نے جگڑ لیا ہے، اور رشتہ داروں سے جو تعلق ہے وہ صرف رسموں کی ادائیگی کی حد تک ہے اس ہے آگ کوئی تحفہ دینے تعلق نہیں۔ مثلاً اگر کس کے گرشادی بیاہ ہے تو اس موقع پر اس کو کوئی تحفہ دینے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، یا دینے کی طاقت نہیں ہے تو اب یہ سوچ رہ ہیں کہ اگر تقریب میں طائی ہاتھ چلے گئے تو پر امعلوم ہوگا۔ چنانچہ اب یا دل ٹا خواستہ اس خیال ہے تحفہ دیا جارہا ہے کہ اگر نہ دیا تو تاک کٹ جائے گی۔ اور خاندان والے کیا کہیں ہے تحفہ دیا جارہا ہے کہ اگر نہ دیا تو تاک کٹ جائے گا کہ ہم نے تو اس کی شادی میں کے اور جانہ اور اس نے ہمیں کچھ نہ دیا۔ چنانچہ یہ تحفہ دل کی مجت سے نہیں دیا جارہا ہے بلکہ رسم پوری کرنے کے لئے نام و نمود کے لئے دیا جارہا ہے "جس کا نتیجہ سے جواکہ اس تحفہ دیے کا تو اب تو طا نہیں، بلکہ بنام ونمود کی نیت کی وجہ سے آگنا ہو گیا۔

# تقریبات میں ''نیونہ'' دیناحرام ہے

ایک رسم جو ہارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، کسی علاقے میں کم اور کسی علاقے میں کم اور کسی علاقے میں کا دسم کو علاقے میں زیادہ ب وہ نے "نیونہ" کی رسم کو

"خود" کہا جاتا ہے، ہر ایک کو یہ یاد ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے ہاری تقریب کے موقع پر کتنے بنیے دیے تھے، اور ش کتنے دے رہا ہوں۔ بعض علاقوں میں تو تقریبات کے موقع پر باقاعدہ فہرست تیار کی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے اتنے بنیے دیے، فلاں شخص نے اتنے بنیے دیے۔ پھر اس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پھر جس شخص نے بنیے دیے ہیں۔ اس کے گھر جب کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوگی تو اب یہ مروری ہے کہ جتنے بنیے اس کی تقریب ہوگی تو اب یہ مروری ہے کہ جتنے بنیے اس کی تقریب ہیں دیتا لازم اور ضروری ہے۔ چاہ قرض لے کر دے، یا اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر دے، یا اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر دے، یا چوری اور ڈاکہ ڈال کر دے، لیکن دینا ضرور ہے، اگر نہیں دے گاتو یہ اس معاشرے کا بدترین مجرم کہلائے گا۔ اس "نیوہ" کہنا جاتا ہے۔ دیکھے اس میں یہ بنے مرف اس لئے دے جارہے ہیں کہ میرے گھر میں جب تقریب کا موقع آئے گاتو موف اس لئے دے جارہے ہیں کہ میرے گھر میں جب تقریب کا موقع آئے گاتو تھیں، جب بھی دے گا، اہذا "برلہ" کے خیال سے جو بنے دے جارہے ہیں یہ حرام قطعی ہیں، بھی دے گا، اہذا "برلہ" کے خیال سے جو بنے دے جارہے ہیں یہ حرام قطعی ہیں، قرآن کریم نے اس کے لئے "ریوا" کالفظ استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبُوا لِيَرْ نُو فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُو فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُو فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُو فِي أَمُولِي النَّامِ يَرُبُو فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا وَاللَّهِ اللَّهِ فَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تم لوگوں کو نیونہ کے طور پر کو جو کچھ ہریدیا تحفہ دیتے ہو (لیکن اس خیال ہے دیا کہ وہ میری تقریب پریا تو اتنا ہی دے گا، یا اس سے مال کے اندر اضافہ ہو، تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور جو زکوۃ یا صدقہ تم اللہ کی زضا مندی کی نیت سے دیتے ہو تو اللہ تعالی ایے لوگوں کے مال میں چند در چند اضافہ فرماتے ہیں۔

### تحفه كس مقصدك تحت دياجائ؟

الذا اگر كسى شخص كے دل ميں خيال آيا كه ميرے ايك عزيز كے يبال خوشى كا موقع ہے۔ ميرا دل چاہتا ہے كہ ميں اس كو كوئى ہديد پيش كروں۔ اور اس كى خوشى ے اندر میں بھی شریک ہو جاؤل، اور مدید دیے ہے الإرلی اور نام نمودا اور دکھاوا پیش نظر نہیں ہے۔ بلکہ اپنی رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس صورت میں تخد دینا اور بید دینا اجر و ثواب کا باعث ہوگا اور یہ تخفے اور پیم صلہ رحی میں لکھے جا کیں ہے۔ بشر طیکہ ہدید دینے سے اللہ کو راضی کرنا متعمد ہو۔

### مقصد جانتجنے كا طريقته

اس کی پچان کیا ہے کہ برید دینے سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے یا "برلہ" لینا مقصود ہے؟ اس كى بچان يہ ہے كه أكر بديد دينے كے بعد اس بات كا انتظار لكا موا ب كد سائ والا شخص اس كاشكريد إداكرك، اوركم ازكم لمك كر امَّا توكيد آپ کا بہت بہت شکریے یا اس بلت کا انتظار ہے کہ جب میرے گر کوئی تقریب ہوگ تو یہ تقریب کے موقع کوئی بریہ تخفہ پیش کرے گا۔ یا اگر بالفرض تمہارے با كوئى تقريب موتووه كوكى مديد تحفدند للائواس وتت تبهارے ول ير ميل آجائ اور اس کی طرف ے تہیں شکامت ہو کہ ہم نے تو اتنا دیا تھا، اور اس نے تو چھ بھی نہیں دیا۔ یا ہم نے زیادہ دیا تھا، اور اس نے ہمیں کم دیا۔ یہ سب اس بات کی علامت بیں کہ اس دینے میں اللہ تعالی کی خوشنودی مقصود نہیں مقی- الندا دیا ہمی، اور اس کو ضائع بھی کردیا۔ لیکن اگر بدیہ وسینے کے بعد ذہن کو فارغ کر دیا کہ جاہے یہ میرا شکریہ اوا کرے یا نہ کرے۔ میرے پہل تقریب کے موقع پر جاہے دے یا نہ دے، لیکن مجھے اللہ تعالی نے وسینے کی توقیق دی توسی نے اللہ کو رامنی کرنے کے لئے اپنے رشتہ داروں کی خوشی کے موقع پر اس کی خدمت میں بدید چیش کردیا۔ نہ تو مجے شکریہ کا انظار ہے، اور ند بدلے کا انظار ہے، اگر میرے کمری تقریب کے موقع پر سے کچھ بند دے تو بھی میرے ول پر ممل نہیں آئے گا۔ میرے ول میں شکایت پیدا نہیں ہوگی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بدید اللہ کی رضا مندی کی خاطردیا گیا ہے، یہ بریہ دینے والے اور لینے والے دونوں کے لئے مبارک ہے۔

ميرے والد ماجد معفرت موانا مفتی محر شفيع صاحب رحمة الله عليه فرملا كرتے تقے كد كى مسلمان كا وه بربيه جو خوش دلى اور محبت ے دياكيا مو- نام دنمود كے لئے ند دیا گیا ہو، وہ برب کا کات یں سب سے زیادہ ماہل اور طبیب مال ہے، اس لئے کہ جو جید تم نے خود کملا ہے اس می اس بات کا امکان ہے کہ کہیں اس مال کے کمانے مس كرتم سے كوكى زيادتى موكئ موسيا كوكى كوتاى موكئ مو، جس كے نتيج ميں اس كے طال طيب ہونے ميں كى روحنى ہو، لكن اگر ايك مسلمان تمبارے باس اخلاص و محبت کے ساتھ اور محض اللہ کی خاطر کوئی ہرے کے آیا ہے۔ اس کے طال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ چنانچہ حطرت والد صاحب رحمة الله عليه بديد كى بہت قدر فرملیا کرتے تھے۔ ای وجد حطرت تعانوی رحمۃ الله علیہ کے ہاں بریہ دینے ے اصول مقرر تھے۔ اور بدید کی آپ بہت قدر فرمایا کرتے تھے، اور باقاعدہ اجتمام كرك اس كواية كى معرف من خرج كرف كى كوشش كرت تے كه نيه ملمان كاطال طبيب مل ہے جو اس في الله تعالى كى خاطرويا ہے، اس لئے يہ مال برى بركت والا ب -- ببرطل، جو برب الله ك لئے ديا جائے وہ دينے والے ك كے بھی مبارک، لینے والے کے لئے بھی مبارک، اور جس بدیہ کامتعمد حرص ہو اور نام و نمود ہو اس میں نہ دینے والے کی لئے برکت، اور نہ لینے والے کے لئے برکت

# انتظار کے بعد ملنے والا ہدیہ بابر کت نہیں

حتیٰ کہ صدیث شریف میں یہ تک بیان فربلا کیا ہے کہ اگر آپ کا کی شخص کی طرف دہیان لگا ہوا ہے کہ فلس گئے ہدیہ طرف دہیان لگا ہوا ہے کہ فلال شخص میرے پاس طاقات کے لئے آئے گا جھے ہدیہ پیش کرے گا۔ اب آپ کو اس کے آئے کا اشتیاق اور انتظار ہو رہا ہے۔ تو اس مورت میں اس ہدیہ کے اندر برکت نہیں ہوگ۔ اور جو ہدیہ طلب کے بغیراور

(IAP

انظار ف بغیر اس طرن آپ کو طاب که اند تعالی ف کسی بنده که ول میں بید خیال ذال که وه تمبیل بدیه بیش ارب اس ف وه بدید لا کر چش کردیا۔ وه بدید بری برکت والا ہے۔ کویا که اشتیاق اور انظار سے اس بدید کی برکت میں کمی آجاتی ہے۔ اس کنے کہ بدید آنے سے پہلے ہی اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس کئے کہ بدید آنے سے پہلے ہی اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس کئے اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس کئے اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس کئے اس میں اپنی برکت نہیں ہوگئی۔

### ایک بزرگ کاواقعہ

ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے جو بزے اللہ والے درویش بزرگ تھے، اور اللہ والول يربرے برے كلمن حالات چيش آتے بيل- ايك مرتب ان ير فاقول كى نوبت آگئی۔ کئی ون سے فاقہ تھا، اور مریدین اور معقدین کی مجلس میں وعظ فرمارہے تھے، آواز میں بہت کزوری متی۔ آہت اور بہت آواز سے بیان فرمارہے تھے۔ مجلس میں ایک مرید نے . ب ب یا حالت دیکھی تو سمجھ کئے کہ بھوک کی شدت کی وجہ ہے یہ کمزوری ہے۔ شاید ان م فاقے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اس منیال ہے مجلس ہے اٹھ كر چيد ك ك يون في ك كنے كھات كا انتظام كرون- تموري وير كے بعد كھانا ك كراور ايك تعال من لكاكر شخ كى خدمت مين حاضر موع كانا ، كيدك شيخ في تھوڑی در تابل کرکے فرمایا کہ نہیں۔ یہ کھانا لے جاؤ۔ میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ مرید کھانا لے کروالی چلے گئے ۔۔۔ آجکل کے مریدوں کی طرح کوئی ہوتا تو وہ اصرار کرتا کہ نہیں تی۔ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں۔ گروہ مرید جان تھا کہ شخ كالل بيں۔ اور ﷺ كال كا تحكم بے چوں وحيرا مانتا چاہيے۔ اور وہ كھانے سے انكار تكلّفاً نہیں کررہے میں بلکہ کوئی وجہ ہی ہوگی جس کی وجہ سے کھانے سے انکار کر رہے یں۔ اس وجہ سے وہ کھانا لے کر واپس چلا گیا۔۔۔ پھر پکھ وقت گزرنے کے بعد مرید دوبارہ کھانا لے کر آیا۔ اور ان کی ضدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اب قبول فرما ليجيئ شيخ في فرمايا كه بال اب من قبول كرما مون. بعد میں مرید نے بتایا کہ جب میں پہلی مرتبہ کھانا اللہ آیا، اور حفرت نے کھانے سے انکار کرویا تو میرے ذہن میں میہ بات آئی کہ حضرت والا کھائے ہے جو انکار کررت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا لینے کے لئے مجنس سے اٹھ کر کیا تو حضرت والا کے ول میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ میری کمزوری دکھھ کر سمجھ کیا اور شاید سه میرے کھانے کا بندوبست کرنے گیا ،و · جس کی وجہ ہے کھانے کا اتظار لگ "ر انڈا جب پیر کھانا لے کر آر تو وہ ٹکونا انتظار اور اشتراق کے عالم بیر ہور اور ٹیے حدیث مامنے تھی کہ ہو ہدیہ انظار اور اشتیاق کے عالم میں طے اس جربیہ میں بركت نميس ہوتى، اس كے انہوں نے وہ كھانا قبول كرنے سے انكار كر ديا۔ چنانچہ وہ کھنا لیے کر میں واپس چلا گیا۔ تاکہ ان کا انتظار اور اشتیاق ختم ہو جائے، مجھر تھوڑی ورے بعد میں وہی کھانا لے کر دوبارہ حاضر ہو گیا تو اب بدیہ قبول کرے میں جو ر کاوٹ متی۔ وہ فتم ہو گئی متی۔ اس کے شیخ نے اس کو قبول فرمانیا ۔ ہم حال ال بدید میں انظار لگ جانے، یا اس کے دینے میں نام نمود اور شہت کی نیت کرلی جائے۔ یا س کے پہلے ہیں طبعہ اور اوالح بیدا ہوجائے۔ تو یہ چزس مدیہ کی برکت اور لور کو زا<sup>ط</sup>ل کرون کی ہے۔

### مدييه دو محبت بره خاوّ

مدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ن ارتباد فرمایا: الله علیه وسلم ن ارتباد فرمایا:

(المؤطاء في حسن الحق . باب ماجاء في المهاجرة :

ایکہ دو سرے کو ہدیہ دیا کرو تو تمہارے ور میان آپس میں محبت ہیں ، دن ۔ بنن یہ محبت اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ کو راضی کرنے کے لئے بیہ ہدیہ دیا جارہا ہو۔ قرابت داری کا حق ادا کرنے کے لئے، اپنی آخرت سنوار نے کے لئے اور اللہ کے سامنے سمرخ رو ہونے کے لئے وہ ہدیہ دیا جارہا ہو۔ لیکن آج ہم لوگ ان مقاصد کی لئے ہدیہ نہیں دیتے۔ چنانچہ شادیوں کے موقع پر وکھے لیس کہ سس شبت سے تحفہ دیا بارہا ہے۔ صرف رسم بوری کرنے نے لئے تخذ دیدیں گے۔ لیکن رسم کے علاوہ کمی کوئی تحفہ کی رشتہ دار کو دیئے کی توفق نہیں ہوتی۔ چنانچہ بعض او قات مردوں کے دل میں خیال بھی آتا ہے کہ فلال عزیز کو فلال تحفہ دیدیں آ اکثر خواتین اپنے شوہر کو یہ کہہ کر روک دیتی ہیں کہ اس وقت تحفہ دینے ہی فائدہ؟ ان کے بال فلال تقریب ہونے والی ہے۔ اس موقع پر تحفہ پیش کریں گے تو ذرا نام بھی ہو بال فلال تقریب ہونے والی ہے۔ اس موقع پر تحفہ پیش کریں گے تو ذرا نام بھی ہو بال فلال قائدہ وقت دینے کیا فائدہ اور اس وقت اپنا ہو جھ بھی اترے گا۔ اس وقت دینے کیا فائدہ اور ملاف کا دور اس وقت دینے میں اللہ کی خاطرا ہے کی عزیز یا دوست کو خوش کرنے لکاف اور ہناوث کے بغیر محض اللہ کی خاطرا ہے کی عزیز یا دوست کو خوش کرنے کے کئے تحفہ دینے کا داعیہ بیدا ہوا، بس تحفہ دینے کا دائی صحیح موقع ہے۔ ای وقت کے تحفہ دینے کا داعیہ بیدا ہوا، بس تحفہ دینے کا دائی صحیح موقع ہے۔ ای وقت تحفہ اور جربیہ دے دو۔

# نیکی کے نقاضے پر جلد عمل کراو

بزرگوں نے فربایا کہ جب دل میں کی نیک کام کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا ا کہ فلال نیک کام کرلوں تو اس نیک کام کو جتنا جلد ہو سکے کر ڈاٹو۔ اس کام کو ٹلاؤ نہیں، آئندہ کے لئے اس کو مؤخر اور ملتوی نہ کو۔ اس لئے کہ نیک کام کرنے کا بی شوق جس اظلامی اور جذبے کے ساتھ پیدا ہوا ہے، خدا جانے وہ شوق کل کو باتی رہے یا نہ رہے، کل کو طالات سازگار رہیں یا نہ رہیں، کل کو موقع ملے یہ نہ ملے،

# نیکی کانقاضہ اللہ کامہمان ہے

جارے حطرت مولانا مسیح اللہ فان ساحب رحمة اللہ علیہ فرملیا کرتے تھے کہ اللہ کا مہمان ہے اور صوفیاء کرام اس کو "وارد" کہتے ہیں۔ یہ "وارد" اللہ تعالی کی طرف سے آنے والا مہمان کی اللہ تعالی کی طرف سے آنے والا مہمان کی

عزت اور اکرام کیاتو یہ مہمان دوبارہ آئے گا۔ اور بار بار آئے گا، اور اگر تم نے اس مہمان کو دھنگار دیا، ہور اس کا اکرام نہ کیا، خٹا دل میں نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ لیکن اس خیال کو یہ سوچ کہ جنگ دیا کہ میاں چھوڑو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو آثہ نے مہمان کی بالدری کی۔ اور بے عزتی کی، اس کا بھید یہ ہوگا کہ وہ مہمان باراض ہو جائے گا۔ اور آنا چھوڑ دے گا۔ اور اگر تم نے اس خیال پر عمل کرتے ہوئ وہ نیک کام کرلیا تو اللہ تعالی چر دوبارہ اس مہمان کو تمہارے پاس مجمئن کو تمہارے پاس مجمئن کو تمہارے پاس مجمئن کو تمہارے پاس مجمئن کو تمہارے باس مجمئن کی عزیز یا دوست کو تخفہ لور ہدیہ دینے کا دامیہ دل میں پیدا ہوا۔ لئے جس دفت کی عزیز یا دوست کو تخفہ لور ہدیہ دینے کا دامیہ دل میں پیدا ہوا۔ بس ای وقت اس دامیہ پر عمل کر ڈالو۔

# مديدى چزمت ديكهو بلكه جذبه ديكهو

پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم یہ دی کہ یہ مت دیکھو کہ ہیں اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم یہ دی کہ یہ مت دیکھو کہ ہیں اور نظف کے طور پر کیا چنے دی جاری ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس جذب کے ساتھ وہ تحف اور ہدیہ دیا جارہا ہے، اگر چھوٹی می چنج بھی مجبت می چیش کی جائے۔ یقیناً وہ اس بڑی چنے سے بڑار درجہ بہتر ہے جو صرف دکھلوے اور نام ونمود کے لئے دی جائے۔ اس لئے ایک حدے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ:

﴿ لاتحقون جارة لجارتها ولو فرسن شاة ﴾ (عاري كآب الادب، باب لاتحقرن جارة لجارتها)

ین اگر کوفی پروس کوئی ہدیہ بھیج تو اس کو بھی حقیر مت سمجھو، چاہ وہ ہدیہ ایک بکری کابلیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اس چیز کو مت دیکھو جو چش کی جاری ہے۔ بلکہ اس جذب کو دیکھو جس جذب کے ساتھ وہ چش کی جاری ہے، اگر محبت کے جذب سے چش کی گئی ہے، اس کی قدر کرد۔ وہ ہدیہ تمہارے لئے مبارک ہے۔ لیکن اگر بہت جہتی چیز تمہیں ہدیہ جس دی گئے۔ گرد کھلوے کے خاطر دی گئے۔ تو اس

میں برکت نہیں ہوگ۔ اس لئے اللہ کا کوئی بندہ تہیں کوئی چھوٹی ی چیز ہدئے ہیں وے تو اس کو مبارک سجھ کر قبول کرلو۔ دیکھا بید گیا ہے کہ عموناً چھوٹی چیز ہدیہ میں دینے میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ وہ چیزی معمولی ی ہے، اس میں کیا دکھاوا کریں۔ اور قیمتی چیز ہدیہ میں دینے میں دکھاوا آجاتا ہے۔ اس لئے ہدیہ میں اگر کوئی شخص چھوٹی چیز دے تو اس کی زیادہ قدر کرنی چاہئے۔

### ا یک بزرگ کی حلال آمدنی کی دعوت

ميرے والد ماجد حفرت مفتى محد شفيع صاحب رحمة الله عليه به واقعه سنايا كرت تے کہ دیوبرد میں ایک بزرگ گھائس کاٹا کرتے تھے۔ اور گھائس جے کر اینا گزارہ كرتے تھے، يوميه ان كى آمانى چە چيے ہوتى تھى، ان كى تقسيم اس طرح كرر كمي تھى كه دويمي تواييخ استعلل من لات، اور دويمي مدقه خيرات كرت، اور دويمي جو بجية، ان كو دار العلوم ديوبئد كے بوے بوے اكابر اور علاء كى دعوت كے لئے جمع کرتے۔ جب کچھ میے جمع ہو جاتے تو علاء اور اکابر دیو برز کی وعوت کرتے۔ جن میں يشخ الهند حفزت مولانا محمود الحس صاحب رحمة الله عليه، حفزت مولانا رشيد احمد كنكوى رحمة الله عليه وغيره مد حفرات فرات تف كه جميل سارك مبين ان بزرگ کی وعوت کا انظار رہنا ہے۔ جبکہ برے برے دولت مند اور روساء بھی وعوت كرتے تھے، ان كا انظار نہيں رحماتها اس لئے يه ايك اللہ كے بندے كى طلال طبیب کمائی ہے اور خالص محبت فی اللہ کی خاطریہ وعوت کی جاتی تھی۔ اور اس میں جو نورانیت محسوس ہوتی وہ کسی اور دعوت میں نہیں محسوس ہوتی تھی۔ فرماتے تھے جب اس اللہ کے نیک بندے کی وعوت کھالیتے ہیں تو کی دن تک ول میں نور محسوس ہوتا ہے۔ اور عبادت کرنے اور ذکر واذکار میں مشغول رہنے کی خواہش رہتی ہے۔۔۔ بہر حال، چمونی اور معمولی چز بدید میں دیے میں اظلاص کی زیادہ تو تع ب بوی چز کے مقابلے میں، اس لئے معمولی بدے کی زیادہ قدر کرنی جائے۔

### مدیه میں رسمی چیز مت دو

پھر ہدیہ دینے میں اس بات کا خیال رھنا چاہئے کہ ہدیہ اور تحفہ کا مقصد راحت
پہنچانا اور اس کو خوش کرنا ہے۔ لہذا جو ہدیہ رسم پوری کرنے کے لئے دیا جاتا ہے،
اس میں راحت کا یا خوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس میں رسم پوری کرنا مقصود
ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے ہدیہ میں صرف وہ رسی چیز ہی دی جاتی ہے، مثلاً یا تو مشمائی
کا ڈبہ دیدیا، یا کپڑے کا جو ژا دیدیا وغیرہ، اگر اس مخصوص چیز کے علاوہ کوئی وو سری چیز
لے جاسمیں کے تو یہ رسم کے خلاف ہوگی، اور اس کو بطور ہدیہ دیتے ہوئی شرم آئے
کی کہ یہ بھی کوئی ہدیہ ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے لئے اخلاص کے ساتھ کوئی ہدیہ
دے گا وہ تو یہ دیکھے گا کہ اس شخص کی ضرورت کی چیز کیا ہے؟ میں وہ چیز اس کو ہدیہ
میں دول، تاکہ اس کے ذریعہ اس کو فاکدہ اور راحت پہنچ۔

# ایک بزرگ کے عجیب مدایا؟

ایک بزرگ گررے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تبلینی جماعت کے معروف حضرات میں سے تھے۔ حضرت والد صاحب قدس اللہ مرہ سے بڑی مجب فرماتے، اور بکشرت ال کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب یہ بزرگ حضرت والد صاحب سے ملنے کے لئے دار العلوم تشریف لاتے تو وہ ایسے بزرگ حضرت والد صاحب سے ملنے کے لئے دار العلوم تشریف لاتے تو وہ ایسے بجیب و غریب چیزیں ہدیہ میں لاتے کہ ہم نے ایسے ہدیے ہمیں اور نہیں دیکھے، مثلاً کھی کاغذ کا ایک دست لے آئے۔ اور حضرت والد صاحب کی خدمت میں چیش کر دیا۔ اب دیکھے کاغذ کا دست آج تک کسی نے ہدیہ بس چیش نہیں کیا۔ گروہ اللہ کے بلاے اب دیکھے کاغذ کا دست آج تک کسی نے ہدیہ بس چیش نہیں کیا۔ گروہ اللہ کے بلاے اب دیکھے کاغذ کا دست آج تک کسی نے ہدیہ بس چیش نہیں کیا۔ گروہ اللہ کے بلاے کام آئے گا۔ اور لکھے کاجو نیک کام کریں گے۔ اس میں میرا بھی حصہ لگ جائے گا، اور جھے بھی تواب بل جائے گا۔ بھی روشنائی کی دوات لاکر حضرت والد صاحب کی خدمت میں چیش کردیت۔ اب بتاہے :و شخص دکھاوا کرے گا، وہ کبھی روشنائی کی خدمت میں چیش کردیت۔ اب بتاہے :و شخص دکھاوا کرے گا، وہ کبھی روشنائی کی خدمت میں چیش کردیت۔ اب بتاہے :و شخص دکھاوا کرے گا، وہ کبھی روشنائی کی خدمت میں چیش کردیت۔ اب بتاہے :و شخص دکھاوا کرے گا، وہ کبھی روشنائی کی خدمت میں چیش کردیت۔ اب بتاہے :و شخص دکھاوا کرے گا، وہ کبھی روشنائی کی خدمت میں چیش کو دورت اب بتاہے :و شخص دکھاوا کرے گا، وہ کبھی روشنائی کی

(19.)

دوات بیش کرے گا؟ لیکن جم شخص کے پیش نظر بدید کے ذریعہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اور جم شخص کے پیش نظر سامنے والے کو راحت اور آرام بہنچاتا ہے۔ ای شخص کے ول بین بین بیش کیا جاسکتا ہے، اب اگر شخص کے ول بین بین میں بیش کر دیتے تو حضرت والد صاحب مشائی تو کھاتے نہیں تھے۔ مشائی کا ڈب جدید میں بیش کر دیتے تو حضرت والد صاحب مشائی تو کھاتے نہیں تھے۔ وہ دو مرول کے کھانے بین آتی۔

### مريد دينے كے لئے عقل چاہے

بہر حال ہویہ اور تحفہ دینے کے لئے بھی حمل چاہئے، اور یہ حمل بھی اللہ کی وقتی ہے اور اللہ کی رضا جو کی اور اخلاص ہے لمتی ہے، لیمن جہاں ہدیہ دینے کا مقصد ریا اور نام ونمود ہو۔ وہاں یہ عمل کام نہیں آئی۔ وہاں تو انسان رسموں کے یہ چھے پڑا رہتا ہے، وہ تو یہ سوچ گا اگر ہیں ہدیہ بیں روشائی کی دوات نے کر جاؤں گا تو بری شرم معلوم ہوگی، اگر مضائی کا ڈب لے جاتا تو ذرا دیکھنے ہیں بھی اچھا آگئا۔ آج ہمارے پورے معاشرے کو رسموں نے جگز لیا ہے۔ اور اس طرح جگز لیا ہے کہ عربی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی کا جورمعائلہ کرتے ہیں۔ اس کو بھی ان وسموں نے جاء کر دیا ہے۔ پائچہ ہدیہ اور تحفور رسموں نے جاء کر دیا ہے۔ چائچہ ہدیہ اور تحفید دیتا بڑی اچھی چیز ہے، اور حضور رسموں نے جاء کر دیا ہے۔ چائچہ ہدیہ اور تحفید دیتا بڑی اچھی چیز ہے، اور حضور کا کہ اس کا ثواب غارت کیا، اس کا نور بھی غارت کیا، اور اس کی برکت بھی غارت کیا، اور الٹا اپ ذے گناہ نے لیا۔ خوب یاد رسمی کی توقع کے بغیراگر دے گا تو کی، اور الٹا اپ ذے گناہ نے لیا۔ خوب یاد رسمی کی توقع کے بغیراگر دے گا تو اللہ اس پر اجر دچواب لحے گا۔

ہرکام اللہ کے لئے کرو

یہ تو مدید اور تھے کی بات تھی۔ اس کے علاوہ بھی عزیز و رشتہ وارول کے حقوق

ہیں، مثلاً کی کے دکھ درد میں شریک ہوگئے۔ کی کی ضرورت کے موقع پر اس کے کام آگئے وفیرہ، اس میں جفور اقدی صلی اللہ علیہ دسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب کی عزیز رشتہ دار کا کوئی کام کرو تو صرف اللہ کے لئے کرو۔ اور اس خیال سے مت کرو کہ یہ میرے من گائے گا، یا میرا شکریہ اوا کرے گا۔ یا جھے بدلہ دے گا اس کا کام بھی کرو گے، اور پھر بھی دنیا میں خوفی حاصل نہیں ہوگا۔

### رشتہ دار بچھوکے مانندہیں

مارے معاشرے کی فلد قرک وجدے عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ "الاقارب كالعقادب" "اقارب" كي معنى بي رشة دار، اور عقارب عقرب کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں چھو۔ معنی سے ہوئے کہ رشتہ دار چھو جیسے ہیں ہرونت ڈنگ مارنے کی گھر میں رجے ہیں۔ تمجی راضی نہیں ہوتے، یہ حتل اس لئے مشہور ہوئی کہ رشتہ داروں کے ساتھ جب بھی حسن سلوک کیاتو اس امید کے ساتھ کیا کہ ان کی طرف ہے جواب ملے گا۔ لیکن جب توقع کے مطابق جواب نہیں ملاتواس کا بھیجہ یہ ہوا کہ وہ بچیو ہوگئے ۔۔۔ اگر میہ حسن سلوک اس نیت سے کیا جاتا کہ میرے الله نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور یہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس وقت انسان مید موچنا ہے کہ مید رشتہ دار جواب دے یا نہ دے، لیکن اللہ تو جواب دینے والا موجود ہے، اس لئے کہ میں نے یہ کام اللہ کے لئے کیا ہے — مزہ تو ای وقت ہے کہ تم رشتہ وارول کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرتے رہو، اور ان کی طرف سے جواب نہ لے، بلکہ النا جواب لیے، محر پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اس نیت ہے گئے جاؤ کہ جس کے لئے کر رہے ہیں۔ وہ جواب دینے والا موجود ہے، اس لئے حضور الدس سلی الله علیہ وسلم نے فرمادیا کہ صلہ رحمی ارنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلے كا انظار كرے، بلكه صله رحى كرنے والا وہ نخص ہے کہ دو مرے نو قطع رحی کریں، لیکن بیاس کے باوجود صلہ رحی کرے۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کارشته داروں ہے سلوک

حضور الدس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ آپ نے رشتہ داروں کے مان کے مان کے علاوہ باتی سب رشتہ دار آپ کی جان کے دشن اور خون کے بیاہ بیخیانے میں کوئی کر نہیں ہوئوں ، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے جو قریب ترین عزیز تھے، گر آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کر نہیں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں گئے ہوئے تھے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے رشتہ داری کا حق ادا کرنے میں کوئی کو تاہی نہیں کی۔ چنانچہ فتح کمہ کے جو تع پر جب بدلہ لینے کا وقت آیا تو آپ نے سب کو معاف کردیا، اور یہ اعلان فرمادیا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے جو شخص اور نہیں لیا، اور نہیں کی بدلہ دیا دور نہیں کی بدسلوکی پر حسن سلوک کا بدلہ دے گا ہو کہ ابدا رشتہ دارد کی بدسلوکی پر حسن سلوک کرنا بھی سنت ہے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا دارد کی ماتھ بدلہ دینا دارد کی ماتھ بدلہ دینا دور کی منت ہے۔

# مخلوق سے انہی توقعات ختم کردو

ای گئے گئیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ بیں بڑے تجرب کی بات فرمائی ہے، فرمایا کہ دنیا میں راحت سے رہنے کا صرف ایک ہی آف نے ۔ وہ یہ کہ مخلون سے تو تعات ختم کردو، مشأ یہ تو قع رکھنا کہ ملاں شخص میرے ماہتم انھائی اسے، کا۔ فلاں شخص میرے کام آئے گا۔ فلاں شخص میرے دکھ درد میں شریک ہوں کا، یہ تمام تو تعات ختم کرکے صرف ایک ذات شی اللہ جل شان سے نہ تع رکھو، اس لے کہ مخلوقات سے تو قع ختم کرنے کے بعد آئر ان می طرف سے لون اچھائی ملے کی تو وہ خلاف تو قع ملے کی، اس کے نتیج میں فوقی بہت ہوگی، کیونک خلاف تو قع ملی کی، اس کے نتیج میں خوشی بہت ہوگی، کیونک خلاف تو قع ملی ہے اور الر مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف خوشی بہت ہوگی، کیونک خلاف تو قع ملی سے اور الر مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف

پنچ گی تو پھر رنج زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اچھائی کی توقع تو تھی نہیں، تکلیف بی تو پھی نہیں، تکلیف بی توقع تھی، دہ تکلیف توقع کے مطابق بی بی اس لئے صدمہ اور رنج زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اچھائی کی توقع کے بعد تکلیف پنچ تو صدمہ اور رنج بہت زیادہ ہوتا ہے کہ توقع تو یہ تھی اور یہ ملا، لہذا توقع کے بغیر جو اچھائی ال ربی ہو دہ سب بوٹس ہے۔

### دنیاد کھ ہی پہنچاتی ہے

دنیا کی حقیقت ہے ہے کہ انسان کو دکھ بی پہنچاتی ہے، اگر کبھی خوشی اور منفعت ماصل ہوجائے تو سمجھ لو کہ ماصل ہوجائے تو سمجھ لو کہ بیہ اللہ کا خاص انعام ہے، اور اگر دکھ آئے تو سمجھ لو کہ بیہ تو آنا بی تھا، اس لئے اس پر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں — بیہ بات بالکل سو فیصد درست ہے۔ اگر ہم اس بات کو پلے باندھ لیس اور اس پر عمل کرلیس تو پھر سارے شکوے اور شکایتیں ختم ہوجا کیں۔ اس لئے کہ بیہ شکوے اور شکایتیں تو تع رکھن ہے اللہ تعالی سے رکھو، مخلو تات سے بعد بی پیدا ہوتے ہیں۔ جو تو قع رکھنی ہے اللہ تعالی سے رکھو، مخلو تات سے تو تع رکھنا چھو ژدو گے تو انشاء اللہ راحت اور آرام میں آجاؤ گے۔

#### الثدوالول كاحال

ہمارے بوے یہ نسخہ بتا گئے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ نسخہ بتا دیا۔ اور آپ نے سن لیا۔ لیک اس بات کو آپ نے سن لیا۔ لیک محض کہنے اور سننے سے بات نہیں بنتی ہے، بلکہ اس بات کو دل میں بھائیں، اور اس کی مشق کریں، بار بار ابنا جائزہ لیں کہ ہم نے دو سروں سے کون کون کی فوقعات باندھ رکھی ہیں؟ اور کیوں باندھ رکھی ہیں؟ اللہ سے توقعات کیوں نہیں باندھیں؟ آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بحیثہ خوش رہتے ہیں۔ ان کے اور بوے سے بواغم بھی آجائے گا تو تھوڑا بہت رہے ہوگا، لیکن وہ غم ان کے اور سلط نہیں ہوگا، اور وہ غم ان کو بے جین اور بے تاب نہیں کرے گا،

کونکہ انہوں نے اپنے مالک سے اپنا تعلق ہو ڈا ہوا ہے، مخلوق کی طرف نگاہ نہیں ہے۔ مخلوق سے تو پہلے مانگتے ہیں۔ اللہ سے مخلوق سے پہلے نہیں مانگتے، جو پہلے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ سے کہ وہ بھشہ سکون اور اطمینان سے رہتے ہیں۔

### ایک بزرگ کاواقعه

حکیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کے بارے بی الکھا ہے کہ ان ہے کی نے بوچھا کہ حفرت کیا طال ہے؟ کیے مزاج ہیں؟ انہوں نے بواب دیا کہ اللہ ہمت اچھا حال ہے، بھر فربایا کہ میاں اس شخص کیا کیا طال پوچھے ہوا کہ اس کا نات بیں کوئی کام اس کی مرضی کے ظاف نہیں ہوتا۔ لیتی بیں وہ شخص ہوں کہ کا نات بیں کوئی کام میری مرضی کے ظاف نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر کام میرے مرضی کے ظاف نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر کام میرے مرضی کے مطابق ہوتا۔ بلکہ ہر کام میرے مرضی کے مطابق ہوتا ہو تا ہے۔ اور اس کا نات کے میہ کام جس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو اس سے زیادہ غیش بیں کون ہوسکا ہوا تو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اس کا نات کا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اس کا نات کا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو، بکہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو، بکہ ان کی مرضی کے مطابق ہو تا ہو، بکہ ان کی مرضی کے خالف بھی کام ہوتے بھی، آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کیے ہوجاتا ہے؟

ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تالیح بنادیا ہے، بس جو میرے اللہ کی مرضی وہ میرے مرضی، جو میرے اللہ کی مثیت وہی میری مثیت، اور اس کا نئات میں ہر کام اللہ کی مرضی اور اللہ کی مثیت کے مطابق ہورہا ہے، اور میں نے اپنی انا کو منا دیا ہے اس لئے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہورہا ہے، اور میں نے اپنی انا کو منا دیا ہے اس لئے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہورہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی ہے ہورہا ہے۔ اس لئے میں بڑا خوش ہوں، اور میش و عشرت میں ہوں۔

# بزرگول كاسكون اور اطمينان

بہر طال اللہ والوں کو جو سکون اور آرام اور راحت میسرے، جس کے بارے میں حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو ہماری عافیت اور سکون اور راحت کا پہ چل جائے تو وہ بادشاہ مکواریں لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لئے آجا کیں کہ یہ راحت اور سکون جمیں دیدو۔ یہ سکون محلوق سے نگاہیں ہٹانے سے اور محلوق سے توقعات ختم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب محلوق سے توقعات ختم ہوجاتی ہیں تو پھر دیکھو کیا سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں مرف کہنے سننے سے حاصل ہوتی ہوتی مرف کہنے سننے سے حاصل ہوتیں، صحبت کے نتیج میں یہ چیزیں رفتہ رفتہ خقل مرف ہوجاتی ہیں۔ اور انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہیں۔

### خلاصه

فلاصہ یہ ہے کہ عزیزوا قارب کے حقوق کی اوائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہو اور محض دکھاوے کے لئے اور رسوم پوری کرنے کے لئے نہ ہو، اللہ جارک وتعالی اپنے فضل و کرم سے جھے اور آپ سب کو اس حقیقت کو سجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين







موضوع خطاب: مسلمان مسلمان بعاتى بعاتى

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا تبال کر اچی

وتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر مشتم

صفحات : ۱۲

# لِسَّمِ اللَّٰكِ الرَّحْلِيُّ الرَّحِلْمُ

# مسلمان مسلمان - بھائی بھائی

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من بهده الله فلا مندل له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا۔

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم في وَافَعَلُوْالَحَيْرَلَعَلَّكُمْ تُفْلَحُوْنَ ﴿ ﴾ (١٥٥ الح: ٢٥) ﴿ وعن ابن عمر دضى الله تعالى عنهما ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المُسُلِمُ الحُوْالِمُسْلِم لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسَلِّمُهُ وَمَنْ عَنْ مُسْلِم كَانَ فِي حَاجَتِم، وَمَنْ فَرَّع عَنْ مُسْلِم كَانَ فِي حَاجَتِم، وَمَنْ فَرَّع عَنْ مُسْلِم كُرْبَهُ فَيْ حَاجَتِم، وَمَنْ فَرَّع عَنْ مُسْلِم كُرْبَهُ فَيْ حَاجَتِم، وَمَنْ فَرَّع عَنْ مُسْلِم كُرْبَهُ فَيْ وَالْفِيامَة فِي الإوادة وَهُ كَانِ الادب، باب المَوَافَة)

# دو سرول کے ساتھ بھلائی کریں

ایک مسلمان کے لئے مرف اتن بات کافی نہیں ہے کہ وہ دو سرے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ اور اس کو ایذاء رسانی سے تکلیف نہ دے۔ اور اس کو ایذاء رسانی سے

بچائے۔ بلکہ اس سے بڑھ کرایک مسلمان کا کام ہے ہے کہ وہ دو مرے مسلمان کے کام آئے، اور اس کی ضرورت اور حاجت کو اپنی استطاعت کی حد تک پورا کرے، اور اگر کوئی مسلمان کی مشکل یا پریٹائی بیں گرفتار ہے تو اس کو اور پریٹائی سے نکالنے کی کوشش کرے، یہ بات بھی ایک مسلمان کے فرائض بیں داخل ہے۔ چنانچہ جو آیت بی نے آپ کے سامنے، تلاوت کی اس بیں اللہ تعالی نے ارشاد فرایا کہ "جملائی کا کام کرو، تاکہ تم کو فلاح اور کامیابی حاصل ہو"۔ بملائی کے اندر سب کچھ آجاتا ہے۔ مثلاً دو سرے کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کو بورا کرنا، یہ سب چیزیں خیراور بھلائی کے اندر داخل ہیں۔

### ایک جامع حدیث

جو حدیث میں نے تلاوت کی، وہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: نہ تو مسلمان کی دو مرحہ مسلمان پر ظلم کرتا ہے۔ اور نہ اس کو دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ ایجن نہ اس کو بے یار و درگار چھوڑتا ہے۔ مین گان فین حَاجَةِ اَجِیْهِ کَانَ اللّٰهُ فی حَاجَةِ اَجِیْهِ کَانَ اللّٰهُ فی حَاجَةِ اَجِیْهِ کَانَ اللّٰهُ فی حَاجَةِ اِجِیْهِ کَانَ اللّٰهُ فی حَاجَةِ اِجِیْهِ کَانَ اللّٰهُ مِی صَرورت کے پورا کرنے میں لگاہوا ہو۔ اس کا کوئی کام کررہا ہو۔ تو جب تک وہ ایخ بھائی کا کام کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی اس کے کام بناتے رہیں گے۔ اور اس کی حاجتیں پوری کرتے رہیں گے۔ ومن قریب کو مِی الله کُونِ بِهُومِ الله مَی الله کُونِ مِی الله کُونِ کُونِ الله کُونِ کُونِ الله کُونِ الله کُونِ الله کُونِ کُونِ الله کُونِ کُونِ الله کُونِ کُونِ

وَمَنْ صَنَوْ مَسْلِماً سَتَرَهُ اللّهُ يُومُ الْقِيَامَةِ اور جو شخص كى مسلمان كى برده الوقى كرے مثلاً كى مسلمان كا ايك عيب بنة چل كيا كه اس كے اندر فلال عيب عيب به فض اب عيب كي برده ابوقى كرے، يا فلال گناه كے اندر جلا ہے۔ اب يہ شخص اس عيب كى برده اور دو مرول تك اس كو نہ بہنچائے تو الله تعالى قيامت كے روز اس كى برده بوقى فرائيں گے اور اس كے گناموں كو ذھانب ديں گے يہ برى جامع حديث ہے اور متعدد جلوں پر مشمل ہے۔ جس ميں سے ہر جملہ امارى اور آپ كى فرورت توجہ جاہتا ہے، ان پر فور كرنے اور ان كو انى ذندگى كا دستور بنانے كى ضرورت ہے۔

### مسلمان مسلمان كابھائى ہے

 تعلق ہو۔ ہر حالت میں وہ تہارا بھائی ہے۔

### ایک کودو سرے پر فضیلت نہیں

ای بات کو قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالی نے بوے پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ:

﴿ يُا يَكُمُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكُرِ وَانْتُعَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَانْتُعَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبُهُ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ آكُرُمَكُمْ عِنْدَالُلْكِ مُنَاكُمْ ﴿ (مورة الْجِرات: ١٣)

اس آیت میں بوری انسانیت کا بڑا عجیب منشور بیان فرمایا، فرمایا که اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، لینی تم سب کا سلسلہ نسب ایک مرد اور ایک عورت لینی حضرت آدم اور حضرت حوا علیهما السلام بر جاکر ختم ہوتا ب- تم سب ك باب ايك بي، يعنى حطرت آدم عليه السلام، ادر تم سبك مال ایک میں۔ حضرت واعلیها السلام۔ جب سب انسانوں کے باپ ایک، سب انسانوں کی ماں ایک، نو پھر کسی کو دو سرے مر فضیلت حاصل نہیں۔ پھر ایک سوال بیدا ہوا کہ جب تمام انسان ایک باب اور ایک مال کی اولاد بیں تو اے اللہ، پھر آپ نے مخلف خاندان اور مخلف قبلے كول بنائ ؟ كريد فلال قبلي كا ب- يد فلال خاندان كا بـ بي فلال كروه كا ب- بي فلال نسل كا ب- بي فلال زبان بولنے والا ب- الله تعالى نے جواب دیا "لِنعَارَفُواً" لین یہ الگ الگ خاندان قبلے اس لئے بنائے تأكه تم ايك دو مرك كو بهيان سكو، اگر سب انسان ايك زبان بولنے والے، ايك وطن ایک نسل ایک خاندان کے ہوتے تو ایک دو سرے کو پیچاننا مشکل ہوجاتا۔ مثلاً تین آدمی میں، اور تیوں کا نام "عبد الله" ہے، تو اب تم بھیان کرنے کے لئے ان کے ساتھ نسبتیں لگادیتے ہو کہ سے عبد اللہ کراچی کا رہنے والا ہے۔ بیہ لاہور کا اور بیہ بیثاور کا رہنے والا ہے۔ اس طرح ان قبیلوں ان نسبتوں اور شہروں کے اختلاف ہے

ا یک دو سرے کی پیچان ہو جاتی ہے۔ بس ای غرض کے لئے ہم نے مختف شہر اور مختلف شہر اور مختلف شہر اور مختلف نہیں ہے۔ باس مرف مختلف نہیں ہے۔ باس مرف ایک چیز کی وجہ سے فنسیلت ہو سکتی ہے۔ وہ ہے "تقویٰ" جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ کریم اور زیادہ شریف ہے۔ چاہے بظاہر وہ نچلے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بہاں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔

### اسلام اور كفركا فرق

حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھے کہ ابولہ جو آپ کا بچا تھا۔ اور آپ کے خاندان کا ایک بڑا سردار، اس کا تو یہ حال ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کے اور لعنت آئی۔ اور ایک لعنت آئی کہ قیامت تک جو مسلمان بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گاوہ "تَبَیّنْ یکدا اَبِیٰ لَهَبِ وَتَبَّ" کے ذرایعہ ابولہ پر لعنت بھیج گاکہ اس کے ہاتھ ٹو ٹیس اور اس پر لعنت ہو۔ بدر کے میدان میں اپنے چاچا اور تابول کے ساتھ جنگ ہوری ہے، ان کے خلاف تکواری اٹھائی جاری ہے۔

### جنت مين حضرت بلال رضي الأنهام كامقام

دو سری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام بیس۔ ان کو سینے سے لگلیا جارہا ہے۔ بلکہ آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے بلال، وہ عمل تو ذرا بتاؤ جس کی وجہ سے بیس نے آج کی رات خواب کے اندر جنت و کیمی تو وہل تمہارے قدموں کی چاپ اور آھٹ اینے آگے آگے سی۔ یہ ہوال بلال حبثی سے کیا جارہا ہے جو سیاہ فام ہیں، اور حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ اور جن کو سارے عرب کے لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی خاص عمل تو میں نہیں کرتا۔ البتہ ایک عمل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی خاص عمل تو میں نہیں کرتا۔ البتہ ایک عمل ہے جس بر میں شروع سے بابندی کرتا آرہا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی میں دن یا رات

یں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے دو چار رکعت نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ (جس کو تھے۔ الوضو کہتے ہیں) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جواب من کر اس کی تصدیق فرمائی کہ شاید یک بات ہوگ جس کی وجہ اللہ تعالی نے تہمیں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ (صحبح بخاری، فی التهجد، بناب فیضل البطہور بناللیل والنهار وفضل البطہور بناللیل والنهار

### حفرت بلال في الله حضور الماسكة على كيول؟

بعض او قات خیال آتا ہے کہ حضرت بلال رضى الله عنه جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے کیے نکل گئے؟ جَبَلہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آمے کوئی نہیں نکل سکا؟ علماء کرام نے فرمایا کہ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے اس لئے نہیں تھے کہ ان کا درجہ حضور اقدس صلی الله عليه وسلم سے بڑھا ہوا تھا، بلكه دنيا ميں حضرت بلال رضى الله عنه كامعمول به تھا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو مفرت بال رضی الله عند راست و کھائے کے لئے آگے آگے جاتے ان کے ہاتھ میں ایک چمری ہوتی قمی۔ رائے میں اگر کوئی پھر ہو تا تو اس کو ہٹا دیتے واگر کوئی اور رکاوٹ ہوتی تو اس کو دور کردیت، سائے ہے آنے والے لوگوں پر نظرر کھے، تاکہ کہیں ایسانہ ہو کہ سائے ت کوئی وشن آجائے، اور آپ کو تکلیف پہنچادے۔ چونک حضرت بلال رضى الله عنه كامعمول يد تفاكد وه آب ك آمك آمك على تص الله لك الله تعالى نے جنت میں بھی وی منظر و کھاویا کہ تم جمارے حبیب کی دنیا میں اس طرح حفاظت كرتے تھے۔ چلو جنت میں بھی ہم حمبیں آگے ركيس كے۔ اس لئے حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ عند کے قدموں کی چاپ سالی دی۔

### اسلام کے رشتے نے سب کوجو ڑ دیا

سے مقام اس شخص نے پایا جس کو غلام کہا جاتا تھا، سیاہ فام اور حقیر سمجھا جاتا تھا،

اللہ اور خاندان کے اعتبار ہے اس کی کوئی وقعت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس کے مقابلے ہیں "ابو لہب" پر قرآن کریم ہیں لعنت نازل ہوری ہے کہ قبت آیک البی لیک اور بڑا لیک ہیں اور بڑا لیک ہیں اور بڑا اونچا مقام پاتے ہیں۔ ابران کے رہنے والے حضرت سلمان فاری نے آکر اتنا اونچا مقام پاتے ہیں۔ ابران کے رہنے والے حضرت سلمان فاری نے آکر اتنا اونچا مقام پاتے ہیں۔ ابران کے رہنے والے حضرت سلمان فاری نے آکر اتنا اونچا مقام پالے کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا "سکسکسان مِسَّ مِسَّ اللّٰ ہیں۔ اس طرح آپ اُکھُلُ الْبَیْتُون کے نقوں کو توڑ دیا، اور یہ اعلان فرمادیا کہ ہم تو اس ایک اللہ کو مانے والے ہیں جس نے سارے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ اِنسکسا اللہ وُرائی اِنسکسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ اِنسکسا اللہ وُرائی اِنسکسان ہیں۔

جب آپ مرین طیب تشریف لاے اس وقت مرینہ طیبہ جس اوس اور خزرن کے قبیلوں کے درمیان لڑائی اور جنگ کی آگ سلگ رہی تھی، باپ جب مرتا تو بیٹے کو وصیت کرجاتا کہ بیٹا اور سب کام کرنا، لیکن میرے دشمن سے انتقام ضرور لینا، زمانہ جاصلیت بیں ایک لڑائی ہوئی ہے۔ جس کو " ترب بسوس" کہا جاتا ہے، چالیس سال تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک شخص کی مرفی کا کیا تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک شخص کی مرفی کا بچہ وو سرے شخص کے کھیت بی وہا گیا۔ کھیت کے مالک نے خصہ میں آگر مرفی کے بچہ کو ماردیا، مرفی کا مالک نکل آیا۔ جس سے زبانی تو تکار شروع ہوئی۔ اور پھر ہاتا بائی تک نوبت آئی۔ اس کے نتیج میں تکواریں نکل آئیں۔ اس کا قبیلہ ایک طرف اور دو سرے کا قبیلہ ایک طرف اور مرفی کے دو سرے کا قبیلہ ایک طرف، دونوں قبیلوں کے در میان لڑائی شروع ہوئی، اور ایک مرفی کے بچ پر چالیس میال تک متواتر یہ لڑائی جاری رہی۔ لیکن حضور اقد س صلی

الله عليه وسلم في تشريف لاف كي بعد ان كو ايمان كى اور كلمه لااله الا الله كى لرى من بروديا كه ان كو درميان عداوت كى آگ شعندى بوگئ اور بعد مي ان كو دركيم من بروديا كه ان كو درميان عداوت كى آگ شعندى بوگئ و سرے كے خون كر سے به بنيں چا تقا كه به وى لوگ بي جو آبس من ايك دو سرے كے خون كے بيا سے بوت تقد اور ان كے درميان بھائى چارہ پدا فراويا۔ قرآن كرم نے اى طرف اشاره كرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَاذْكُرُونِهُمَهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُنتُمُ اعَدًاءٌ فَالَّفَ يَيْنَ قُلُونِكُمُ فَاصَبَحْتُمُ بِنِهُمَتِهِ إِخُواناً ﴾ (مورة آل مران: ١٠٣)

لینی اس دفت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دو سرے کے دشمن تھے۔ پھر اللہ تعالی نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہوجائے۔ اور پھر دوبارہ اس جاھلیت کے طریقے کی طرف لوٹ جاؤ۔

### آج ہم ہیراصول بھول گئے

بہرطال نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدیث کے ذرایعہ سب سے پہلے یہ اصول بتادیا کہ ہر سلمان دو سرے مسلمان کا بھائی ہے۔ خواہ وہ کوئی ذبان ہواتا ہو۔ خواہ وہ کسی بھی قیبلے سے کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو۔ اہذا اس کے ساتھ بھائی جیسا معالمہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ چو نکہ یہ دو سری نسل کا، دو سری قوم کا، یا دو سرے وطن کا آدی ہے، اہذا یہ میرا نہیں ہے، میرا وہ ہے جو میرے وطن میں پیدا ہوا ہو، یہ نصور ذبن سے نکالو، اور ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو۔ پوری تاریخ اسلام اس یہ نصور ذبن ہے نکالو، اور ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو۔ پوری تاریخ اسلام اس بات کی ،اہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو شکست یا ذوال کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی بندادی وجہ یہ بھی کہ مسلمان سامنان کا بھائی ہے۔ بندادی وجہ یہ بھی کہ مسلمان سے اصول بھول گئے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور کسی نے درمیان میں پھوٹ ڈال دی کہ یہ تو فلاں قوم کا ہے۔ وہ فلال نسل کا اور کسی نے درمیان میں پھوٹ ڈال دی کہ یہ تو فلاں قوم کا ہے۔ وہ فلال نسل کا ہوں کہ بس لڑائی شروع ہوگئی اور اس کے نتیج میں مسلمان بناہ و برباد ہوگئے۔ اللہ تعالی

اس اصول کو ہمارے ولوں میں بھادے۔ آمین۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ سب مسلمان آپس میں بھائی جمل کی جب ملل کا وقت آتا ہے تو کیا ہم اس مسلمان کے ساتھ بھائیوں جیسا برناؤ کرتے ہیں؟ ہر مسلمان اپ گربان میں منہ ڈال کر و کھے لے۔ اور اپنا جائزہ لے۔ اگر الیا برناؤ نہیں کرتے تو پھر آج کے بعد یہ تہد کرلیں کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ اپ بھائی جیسا سلوک کریں گے۔ اللہ تعالی الیے فعل سے یہ بات ہمارے اندر پیدا فرمادے۔ آمین۔

پہر مدیث کے اگلے جملے میں بھائی سیھنے کی پہلی علامت یہ بیان فرائی کہ لایکھٹالیٹ اور کھی دو سرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا وہ بھی دو سرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا وہ بھی دو سرے مسلمان کی جات اور آبرو پر کوئی چین کرے گا۔ اور اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت اور آبرو پر کوئی حق تنفی نہیں کرے گا۔

### مسلمان دو سرے مسلمان کامددگار ہو تاہے

آگے فرایا کہ وَلاَیسَلِمہ یہ یعن صرف یہ نہیں کہ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔

بلکہ اس کو بے یارومدوگار بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر مسلمان کی مشکل میں جٹلا ہے۔ اور اس کو تہماری مدد کی ضرورت ہے تو کوئی مسلمان اس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ نہیں سوچ گا کہ جو کچھ چیش مسلمان اس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ نہیں سوچ گا کہ جو کچھ چیش آرہا ہے۔ میرا اس سے کیا تعلق؟ میرا تو پچھ نہیں بگر رہا ہے۔ اور یہ سوچ کر الگ ہوجائے یہ کام مسلمان کا نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان آکے فرائفن جس یہ بات وافل ہے کہ اگر وہ کسی دو مرے مسلمان پر مصببت نوشتے فرائفن جس یہ بات وافل ہے کہ اگر وہ کسی دو مرے مسلمان پر مصببت نوشتے مسلمان کو چاہیے کہ حتی الامکان اس کی پریشائی جی گر وڈر کرنے کی کوشش کرے۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ حتی الامکان اس کی پریشائی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ نہیں جاؤں گا۔ یا جس کی بریشائی میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا جس کی خشل جوجائے گا۔ یا جس کی خشل جوجائے گا۔ یا جس کھنس جاؤں گا۔

#### موجوده دور كاايك عبرت آموز واقعه

جس دورے ہم گذر رہے ہیں۔ یہ دور اینا آگیا ہے کہ اس میں اسامیت کی لذري بدل تميّر- انسان انسان نه ربا- ايك وقت وه تحاكد اگر كمي انسان كو يطخ ہوئے ٹھو کر بھی لگ جاتی اور وہ گر بڑتا تو دوسرا انسان اس کو اٹھانے کے لئے اور كرا كرنے كے لئے اور سارا دينے كے لئے آگے بوحتا۔ اگر سوك ير كوئى ماوة پیش آجاتا تو ہر انسان آگے بردھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن آج جارے اس دور میں جو صورت ہو چکی ہے۔ اس کو میں اینے سامنے ہونے وألے ایک واقعہ کے ذریعے بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھاکہ ایک گاڑی ایک شخص کو مکر مارتے ہوئے جلی مئی۔ اب وہ شخص محر کھاکر چاروں شانے حیت سڑک بر الراليا، اس واقعه كے بعد كم از كم بير، پېتىن كازيان وبال سے گذر كئيں۔ بر گاڑی والا جمانک کر اس کرے ہوئے شخص کو دیکھنا۔ اور آگے روانہ ہوجاتا۔ کسی الله کے بندے کو یہ آفتی نہ ہوئی کہ گاڑی سے ائر کراس کی مدد کرتا، اس کے باوجود آج کے لوگوں کو اپنے بارے میں مہذب اور شائستہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ اسلام تو بہت آگے کی چیز ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ایک انسانیت کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی اتر کر دیکھ تو لے کہ اس کو کیا تکلیف پٹنی ہے۔ اور اس کی جتنی مرد کرسکتا ہے کردے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدیث میں فرمادیا کہ ایک مسلمان ہیہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ دو سمرے مسلمان کو اس طرح بے یارو مدد گار چھو ڈ کر چلا جائے۔ بلکہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اگر وہ دو سرے مسلمان کو سمی مصیبت مِن كر فقار بائ يا كسى يريشاني يا مشكل مِن ويكھے تو حتى الامكان اس كى اس يريشاني اور معیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كامعمول

حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بحریہ معمول رہا کہ جب بھی سمی شخص کے ہارے جی سے معلوم ہوتا کہ اس کو فلال چیز کی ضرورت ہے۔ یا یہ مشکل میں گرفار ہے تو آپ ہے بھین ہوجاتے۔ اور جب تک اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کی کوشش نہ فرمالیت، آپ کو چین نہ آتا تھا۔ صرف صلح حدیبہ کے موقع پر جب آپ نے اللہ تعالی کے عظم ہے کفار ہے معلمہ ہ کرلیا۔ اور اس معامہ ہ کے نتیج میں آپ ان مسلمان کی مدد نہ کرنے پر اور ان کو واپس کرنے پر مجبور تھے جو مسلمان مکہ محرمہ سے ہماگ کر مدینہ طیبہ آجاتے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ جس واپس کرنے پر مجبور ہوں۔ اس واقعہ کے علاوہ شاید بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے واپس کرنے پر مجبور ہوں۔ اس واقعہ کے علاوہ شاید بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مسلمان کو مشکل اور تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد نہ فرمائی ہو۔ اللہ تعالی ہم

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين





موضوع خطاب خلق فكرا سيحبت كيجير

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرّم

مخلشن اقبال كراجي

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات جلد نمبر میشتم

صفحات : ۱۳۲۰

# لِسَّمِ اللَّيِ الدَّحْلِيْ الدَّحِلْمِ

# خلق فداسے محبت بیجئے

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من یهده علیه، ونعوذبالله من یهده الله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کثیرا-

#### امايعدا

﴿ عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ نَفْسَ الله عَنهُ وَمَنْ يَسْرَعَلَى مُعْسِرِيسَرَ اللهُ عَنهُ كُرُبه مِنْ كُرب الدُّلْيَا نَفْسَ اللهُ عَنهُ كُرُب الدُّلْيَا وَالْإِحْرَةِ وَمَنْ مَسْرَعَلَى مُعْسِرِيسَرَ اللهُ عَلَيهِ فَى الدُّنيا وَالْإِحْرَةِ وَمَنْ سَتَرَمُ سَلِما سَتَرَهُ اللهُ فِي عَوْنِ الْعُهْدِ وَمَنْ سَلَكَةً وَيْ عَوْنِ الْعُهْدِ وَمَنْ سَلَكَةً وَمَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْجَهْدِ وَمَنْ سَلَكَةً عَلْمِ عَوْنِ الْجَهْدِ وَمَنْ سَلَكَةً عَلَيهِ عَوْنِ الْعَهْدِ وَمَنْ سَلَكَةً عَلَيهِ عَوْنِ الْجَهْدِ وَمَنْ سَلَكَةً اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَوْنَ الْجَهْدُ وَمَن سَلَكَةً اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ الل

# جوامع الكلم كيابس؟

اس مدیث کے رادی حضرت ابو ہریرة رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاہ فرمودہ بہت سے جیلے روایت فرمائے ہیں۔ ن میں سے ہر جملہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ہوا جامع جملہ ہے، ایک اور روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: "اُولیٹ جَوَامِعَ الْکَلِمَ" بحصے اللہ تعالی کی طرف سے ایسے کلمات عطا کئے گئے ہیں جو جامع ہیں۔ یعنی جن کے الفاظ تو تعور سے اور بولنے ہیں مختر ہیں۔ لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے وہ بڑے جامع کلمات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے این ارشادات جو چھوٹے جموٹے جملوں پر مشتمل ہیں۔ اور معنی کے اعتبار سے بڑے ماؤی ہیں۔ ان کو «جوامع الکام» کہا جاتا ہے۔ اس مدیث میں حضرت ابو ہریرة رضی اللہ عنہ نے بہت سے "جوامع الکام" روایت فرمائے ہیں جو مختلت ابو ہریرة رضی اللہ عنہ نے بہت سے "جوامع الکام" روایت فرمائے ہیں جو مختلف موضوعات سے متعلق ہیں۔

# کسی کی پریشانی دور کرنے پر اجرو ثواب

پہلا جملہ یہ ارشاد فربایا کہ جو شخص کی مؤمن کی دنیا کی بے چینیوں میں سے
کوئی بے چینی دور کرے، مثلاً وہ مؤمن کی پریشانی میں گرا ہوا ہے۔ یا کی مشکل
میں جلا ہے، اور کوئی مسلمان اس کی اس پریشانی اور مشکل کو کس عمل کے ذریعہ، یا
کی مدد کے ذریعے دور کردے تو اس کا یہ عمل استے بڑے اجرو ثواب کا کام ہے کہ
اللہ تعالی اس کے بدلے میں قیامت کی ختیوں اور بے چینیوں میں سے ایک بے
چینی کو اس سے دور فرمادیں گے۔

### تكدست كومهلت دينے كى فضيلت

ووسراجلہ یہ ارشاد فرملیا کہ جو شخص کی تکدست آدی کے لئے کوئی آسانی پیدا کردے۔ تو اللہ تعالی اس کے لئے دنیا و آخرت دونوں جی آسانی پیدا فرمادیں گے۔ مثلاً ایک شخص مقروض ہے اور اس نے اپی کی ضرورت کی فاطر قرض لیا، اور کی فاص وقت پر واپس کرنے کا وعدہ کرنیا۔ لیکن جب قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو قرض واپس کرنے چاہتا ہے، لیکن تکدست ہے۔ اب وہ قرض واپس کرنا چاہتا ہے، لیکن تکدی کی وجہ سے نہیں دے سکا، اب اگرچہ قرض لینے والے کو یہ حق صاصل ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ میرا قرض ججھے واپس کرد۔ لیکن اگر یہ شخص اس کی تکدست کو دیکھے ہوئے اس کو مہلت دیدے۔ اور اس سے یہ کہدے کہ اولیہ جب تہمارے پاس چے آجا کی اس وقت دیدیا۔ ایسے شخص کے لئے فرملیا کہ اولیہ تران کریم جس فرملیا :

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُوةٍ فَنَظِوَةً إِلَى مَيْسَوةٍ ﴾

(مورة البقرة : ٢٨٠)

ینی تمہارا مقروض شخص اگر تکدست ہے تو پھر ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک مہلت دے جب تک اس کا ہاتھ کمل جائے، اور اس کی تکدستی دور ہوجائے، اور اس میں قرض کی ادائے گی کی طاقت پردا ہوجائے۔

# نرم خوتی الله کویسندہے

الله تارک و تعالی کو زم خولی بہت پند ہے، اللہ کے بروں کے ساتھ نری کا مطلمہ کرنا یہ اللہ تعالی کے خوش کے مطلمہ کرنا یہ اللہ تعالی کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ جس شخص نے قرض کے

طور پر پیے دیے ہیں۔ اس کو قانونی طور پر ہرونت یہ حق طامل ہے کہ وہ مطالبہ کرکے اپنا قرض وصول کرلے۔ یہاں تک کہ قانونی طور پر اس کو قید بھی کراسکا ہے۔ لیکن اسلام کا ایک مسلمان ہے یہ مطالبہ ہے کہ صرف بیبوں بھی کو نہ دیکھو کہ کتنا بیبہ چلا گیا۔ اور کتنا بیبہ آئیا۔ بلکہ یہ دیکھو کہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ نری کا معالمہ کرنا یہ اللہ تعالی کو اتنا محبوب ہے جس کی کوئی حدو انہنا نہیں۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کے ساتھ قیامت کے روز نری کا معالمہ فرمائیں گے۔

### دو سرے مسلمان کی حاجت بوری کرنے کی فضیلت

ا یک اور حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِينُهِ كَانَ اللَّهِ فِي حَاجَتِهِ ﴾ (ايوداؤد: كَابِ الادب، إب المؤاخاة)

جو شخص جتنی در این بھائی کے کام بنانے اور حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے رہیں گے۔ اس کی حاجت پوری کرتے رہیں گے۔ تم میرے بندول کے کام میں لگے رہو۔ میں تہارے کام میں لگا ہوا ہوں ۔

> کار ساز با بساز، کار با فکر، با درکار با آزار با

> > ایک جمله به ارشاد فرمایا که:

''اگر کسی نے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کردیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرمائیں مے۔''۔

### مخلوق پر رحم کرو

ورحقیقت یہ دونوں کام لین دو مروں کی حاجت ہوری کرنا۔ اور دو مروں کی حاجت ہوری کرنا۔ اور دو مروں کی معیبت اور پریٹانی کو دور کرنا ای وقت ہو سکتا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی گلوق کی طرف ہے رقم ہو اور ان کی حجت ہو۔ اگر پی دونوں کام دکھاوے کے لئے کر لئے تو ان کاموں کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن اگر یہ سوچا کہ یہ میرے اللہ کے بھے ہیں۔ اس کی مخلوق ہیں۔ میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور انچمائی کروں گا تو اس پر جی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تب یہ کام فیمتی بن جائیں گے۔ اللہ کی محبت کا محبت نہیں تو اس کے بھوں ہے کہ اس کے بھوں ہے حجت کی جائے، اگر بھوں ہے حجت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے محبت نہیں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے محبت نہیں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ طلبہ وسلم نے فرمایا:

﴿ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُ هُمُ الرَّحْمُنُ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْرَّحْمُنُ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ الأَرْضِ يَرْحَمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ (الدواؤد، كاب الادب، باب الرحمة)

جودو مرول پر رحم کرنے والے ہیں، رحمٰی ان پر رحم کرتا ہے، ذین والول پر تم کرم کروں آسان والا تم پر رحم کرے گا۔ البند اللہ کی مخلوق کے لئے تمہمارے ول بیں رحم نہیں ہوگا۔ اس وقت تک تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار کیے ہوگے۔ جب اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے، ایمان کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کو میت کرو۔

# مجنون کولیالی کے شہر کے درود بوار سے محبت

جب كى محبوب سے محبت موجاتى ہے تو چراس محبوب كى مرچزے محبت موتى

#### - معنون ليل كى محبت من كمتاب كد:

أَمْرُ عَلَى الدِّيُارِ دِيَارِ لَيُلَى أَمُرُ عَلَى الْجِدَارِ أَوْدَ الْجِدَارِ أَوْدَ الْجِدَارِ

جب میں لیل کے وطن سے گزرتا ہوں جہاں وہ رہتی ہے تو میں مجی اس دیوار کو پار کرتا ہوں، اور بھی اس دیوار کو پار کرتا ہوں۔ کیوں؟

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ كَلِبِيُ

الینی ان دیواروں سے جھے کیا تعلق؟ میں ان کو کیوں بیار کروں، لیکن چو کلہ یہ دیواریس میرے محبوب کے شہر کی دیواریس ہیں، اس وجہ سے جھے ان دیواروں سے محبت ہے، اور جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ان دیواروں کوچومتا پھرتا ہوں۔ جب ایک مجنون کو لیل کے شہر کی دیواروں سے عشق ہوجائے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی سے محبت ہو، لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو۔ اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو۔ اللہ کے پیدا کی ہوئی محبت ہے؟

# كياالله كى محبت ليلى كى محبت سے كم موجائ؟

مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنون کو تو لیل کے شہر کا کتا ہے، مجھے شہر کے کتے سے بھی مجبت تھی، اس لئے کہ یہ میرے مجبوب کے شہر کا کتا ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ:

عشق موتی کے کم ال کیلی بود کوئے گشت بہر اد ادلی بود

ارے مولی کا عشق لیل کے عشق ہے بھی کم ہوگیا۔ جب ایک ٹلپائیدار اور فنا ہوجانے والے وجود سے اتن محبت ہوجاتی ہے کہ اس کے کتے سے محبت ہونے گلی تو الله تبارک و تعنائی جو مالک الملک بیں اور سارے محبوبوں کے محبوب بیں۔ اس کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی ساری مخلوق ہے بھی محبت ہوجائے۔ چاہے وہ حیوان بی کیوں ہو۔ اس لئے کہ وہ میزے الله کی مخلوق ہے۔ اس وجہ سے شرایعت نے حیوانات کے بھی حقوق رکھے ہیں کہ ان پر بھی ترس کا معالمہ کرو۔ اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے یائے۔

# ایک کتے کو پانی پلانے کاواقعہ

بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طوا نف اور فاحشہ عورت متی۔
ماری زندگی طوائن کا کام کیا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہی تھی رائے میں اس
نے دیکھا کہ ایک کتا ہیاں کی شدت کی وجہ سے زمین کی مٹی چائ رہا ہے۔ قریب
میں ایک کنواں تھا۔ اس عورت نے اپنے پاؤں سے چڑے کا موزہ اتارا، اور اس
موزے میں کنویں سے پانی نکال، اور اس کتے کو پلادیا۔ اللہ تعالی کو یہ عمل اتنا پند آیا
کہ اس کی منفرت فرمادی کہ میری مخلوق کے ساتھ تم نے محبت اور رحم کا معالمہ کیا،
تو ہم تمہارے ساتھ رحم کا معالمہ کرنے کے زیادہ حق دار ہیں۔۔۔ لہذا اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معالمہ کرنا چاہئے، چاہے وہ حیوان تی کیوں نہ ہو۔

# مخلوق يررحم كاايك واقعه

میرے دھرت مولانا مسے اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے کلوق پر رحم کا جیب حال عطا فرمایا تھا کہ مجمی کسی جانور کو مارنا تو دور کی بات ہے۔ کسی جانور کو اس کی جگہ سے ہٹانے کے لئے بھی ہاتھ نہیں اٹھتا تھا۔ یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ پاؤں پر ذخم ہوگیا۔ اس ذخم پر کھیاں آگر بیضے گئیں، طاہر کہ ذخم پر کھیوں کے بیشنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن حضرت والا اس کھیوں کو اڑاتے نہیں تھے۔ بلکہ ایٹ کام میں گے رہے تھے۔ اس وقت ایک

صاحب آپ کے پاس آگے۔ انہوں نے جب یہ صورت دیکھی تو عرض کیا کہ حضرت! اجازت دیں تو یس ان کھیوں کو اڑا دوں؟ جواب میں حضرت نے فرہایا کہ بعائی! یہ کھیاں اپنا کام کرری ہیں۔ مجھے اپنا کام کرنے دو ۔ وجہ اس کی یہ تنی کہ دل میں سیہ خیال جما ہوا تھا کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ ان کو یہال سے اڑا کر کیوں پریشان کروں؟ بہرمال، اللہ تعالی کی عجب صحیح معنی میں اس وقت ہوگی جب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس بر بھی رحم کرے۔

# ايك مهمى يرشفقت كاعجيب واقعه

میں نے اینے مخ حفرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس الله مرو سے بارہا یہ واقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے جو بہت برے عالم، فاصل، محدث اور مفسر تھے۔ ساری عمر درس و تدریس اور تألیف و تفنیف می گزری، اور علوم کے دریا بہادیے۔ جب ان كا انتقال موكيا تو خواب ميس كسى في ان كو ديكها تو ان سے يو جها كه حضرت! آب أح ساتھ كيمامعالمد موا؟ فرماياك الله تعالى كاكرم ہے كد مجھ ير اپنافضل فرمايا۔ ليكن معالمه بوا مجيب موا، وه يه كه مارك وهن من بي تماكه مم في الحمد لله زندگي من دین کی بری خدمت کی ہے۔ درس و تدریس کی خدمت انجام دی، وعظ اور تقریب كيس- تأليفات اور تفنيفات كيس- دين كى تبليغ كى، حبلب وكتاب ك وقت ان خدمات كاذكر سائے آئے گا۔ اور ان خدمات كے نتيج ميں الله تعالى اينا فعنل وكرم فرمائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حمیس بخشتے ہیں، لیکن معلوم بھی ہے کہ کس وجد سے بخش رہے ہیں؟ ذبن میں بہ آیا کہ ہم نے دین کی جو خدمات انجام دیں تھیں۔ ان کی بدواست اللہ تعالی نے بخش دیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں۔ ہم تمہیں ایک اور وجہ سے بخشتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک دن تم کھ لکھ رہے تھے ۔۔ اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے۔ اس قلم کو روشنائی میں ڈبو کر پھر تکھا جاتا تھا۔۔۔ تم نے لکھنے کے لئے اپنا

قلم روشائی میں ڈبویا۔ اس وقت ایک ممعی اس قلم پر بیٹے گئی۔ اور وہ ممعی قلم کی سیای چوسنے گئی، تم اس ممعی کو دیکھ کر کچھ دیر کے لئے رک گئے۔ اور یہ سوچا کہ یہ کمعی پائی ہے، اس کو روشائی پی لینے دو، میں بعد میں لکھ لول گا۔ تم نے یہ اس وقت قلم کو روکا تھا، وہ خالصۂ میری محبت اور میری مخلوق کی محبت میں اخلاص کے ساتھ روکا تھا۔ اس وقت تمہارے دل میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ جاؤ، اس عمل کے بدلے میں آج ہم نے تمہاری منفرت کردی۔

# خدمت خلق ہی کانام تصوف ہے

بہر طال، یہ بڑا نازک راستہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا وعوی سچا نہیں ہوسکتا۔ اس لئے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بارے میں فرماتے ہیں:

ز هنج و سجاده و دلق نیست طریقت بجو خدمت علق نهیں

لینی لوگوں نے نصوف اس کا تام رکھ لیا ہے کہ ہاتھ میں تنبیع ہو۔ معلی بچھا ہوا ہو۔ گد ڈی ہو۔ درویشانہ لباس پہنا ہوا ہو۔ ان چیزوں کا تام تصوف اور طریقت نہیں ہے۔ بلکہ نصوف اور طریقت اس کے علاوہ کچھ نہیں کر مخلوق کی خدمت ہو۔۔۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمارے ساتھ محبت کا دعوی ہے تو پھر ہماری مخلوق کے ساتھ محبت کا دعوی ہے تو پھر ہماری مخلوق کے ساتھ محبت کو۔ ان کی خدمت کرو۔

# الله تعالی کوانی مخلوق سے محبت ہے

ارے، اللہ تعالی کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا ہار ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرلیں کہ کسی نے اپنے ہاتھوں سے محنت کرکے کوئی چیز بنائی، وہ چیز پھری کیوں نہ ہو۔ لیکن

اس بنانے والے کو اس بنائے ہوئے پھرے محبت ہوجاتی ہے کہ اس پھرکے بنانے میں وقت لگا ہے۔ اس پھرکے بنانے میں وقت لگا ہے۔ میں نے محنت کی ہے۔ یہ میری دولت ہے۔ اس طرح اللہ تعالی لے اپنی مخلوق کے مجبت ہے، لہذا اگر ان سے محبت کا دعوی ہے تو ان کی مخلوق سے محبت کنی ہوگ۔

### حضرت نوح عليه السلام كاايك عجيب واقعه

جب معرت نوح عليه السلام كي قوم ير طوقان آچكا، ساري قوم اس طوفان ك نتیج میں ہلاک ہوگئی تو اس کے بعد اللہ تعالی نے وحی کے ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ اب تمہارا کام بہ ہے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ، چنانچہ حضرت نوح علیہ السام نے اللہ تعالی کے تھم کی تھیل میں مٹی کے برتن بنانا شروع کردے۔ اور دن رات اس میں لیے رہے۔ جب کی دن گزرگئے۔ اور برتوں کا ڈھر لگ گیا۔ تو دو سرا علم یہ دیا کہ اب سب برتوں کو ایک ایک کرکے تو رو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ! میں نے بری محنت سے اور آپ کے تھم پر بنائے تھے اب آب ان کو تو ڑنے کا تھم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مارا تھم یہ ہے كم اب ان كو تو رو چنانچه حضرت نوح عليه السلام في ان كو تو روا ليكن ول ركماك اتى محنت سے بنائے اور ان كو ترواويا۔ اللہ تعالى نے فرمايا اے نوح اتم ف اب باتھوں سے یہ برتن بنائے، اور میرے تھم سے بنائے، ان برتنوں سے حبیں اتی محبت ہوگئ کہ جب میں نے حہیں ان کو توڑنے کا حکم دیا تو تم سے توڑا نہیں جارہا تھا۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ برتن جو میری محنت اور میرے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں، کی طرح فی جائیں قو بہتر ہے اس لئے کہ حمیس ان برتوں سے محبت ہوگی می لین تم نے ہمیں نہیں دیکھا کہ ساری محلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ اور م نے ایک مرتبہ کہدیا کہ:

﴿ رَبِّ لَا لَذُوْعَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً ﴾ (مودة ثوح: ٢٣)

"اے اللہ از شن میں لینے والے سب کافروں کو ہلاک کردے، اور ان میں سے کوئی ہاتی نہ رہے — تمہارے اس کہنے پر ہم نے اپنی محلوق کو ہلاک کردیا"۔

اشارہ اس ہات کی طرف فرملیا کہ جس مٹی ہے تم برتن بنارہ تھ، باوجود یکہ وہ مٹی تم برتن بنارہ تھ، باوجود یکہ وہ مٹی تم برتن بنارہ بنارہ بنارہ بنارہ بنارہ بنارہ بنارہ تھے۔ بلکہ میرے تکم سے بنارہ شے۔ پھر بھی تہبیں ان سے محبت ہوگئی تھی تو کیا ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی؟ جب محبت ہے تو پھر حہیں بھی میری مخلوق کے ساتھ محبت کنی پڑے گا۔ اگر حہیں میرے ساتھ محبت ہے۔

### حضرت ڈاکٹرصاحب رحمۃ الله علیہ کی ایک بات

ہمارے معرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ادر اس ہے عجت کی دعائیں ما تکتے ہیں کہ اے اللہ اہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمارہ ہیں کہ تم جھے دیکھا تو ہمیں فرمارہ ہیں کہ تم جھے دیکھا تو ہم ہیں کہ براہ راست تم جھے سے محبت کرسکو، اور جھے سے ای طرح کا تعلق قائم کرسکو جیسے کسی چیز کو دیکھتے ہوئے کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر حہیں جھے سے تعلق قائم کرنا ہے تو ہیں نے دنیا ہیں اپنی محبت کا مظہران بندوں کو بنایا ہے۔ لبندا تم میرے بندوں سے محبت کرد کا طریقہ بھی یکی ہے ۔ لبندا ہی میرے بندوں سے محبت کرد کا طریقہ بھی یکی ہے ۔ لبندا ہی میری محبت ہوگے۔ اور ان کے ساتھ نری کا برتاؤ، اس سے میری محبت ہوگے۔ اور ان کے ساتھ نری کا برتاؤ، اس سے میری محبت ہوگے۔ اور ان کے ساتھ نری کا برتاؤ، اس سے میری محبت ہوگے۔ اور ان کے ساتھ نری کا برتاؤ، اس سے میری محبت ہوگے۔ اور ان کے ساتھ نری کا برتاؤ، اس سے میری محبت کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ بہوق کیا چیز

یں؟ یہ تو حقیریں۔ اور پھر ان محلوق کی طرف حقارت کی نگاہ ڈالنا، ان کو برا مجملہ اور ان کو کمتر جائنا، یہ ایم بات کی علامت ہے کہ آپ کو انلہ تعالیٰ ہے جو مجبت ہوگ، اس کو وہ جھوٹی محبت ہو، اس لئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے محبت ہوگ، اس کو اللہ کی مخلوق ہے ضرور محبت ہوگ۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جو محض اپنے کی بھائی کے کام میں اور اس کی صاحت بوری کرنے میں لگا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے میں گئے رہتے ہیں۔ اور جو محض کی مسلمان محال کی بے چینی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی بے چینی کو دور فرائمیں گے۔

#### اولیاء کرام کی حالت

جتنے اولیاء اکرام رحم اللہ تعالی گزرے ہیں، ان سب کا طال یہ تھا کہ وہ اگر عظوق کو برے طال میں دیکھتے ہوں وہ گور میں اور گناہوں کے اندر جلا دیکھتے تو، وہ اولیاء ان گناہوں سے تو نفرت کرتے تھے۔ اس لئے کہ گناہوں سے نفرت کرتا واجب ہے، واجب ہے۔ ان کے فتی و فجور سے اور ان کے اعمال سے نفرت کرنا واجب ہے، لیکن دل میں اس آدی سے نفرت نہیں ہوتی تھی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی۔

#### حضرت جنيد بغدادي رحمة الله كاواقعه

حضرت جدید بغدادی رحمة الله علیه دریائے دجلہ کے کنار چهل قدی کرتے ہوئے جارہ جھے، قریب سے دریا میں ایک کشتی گزری۔ اس کشتی میں اوباش متم کے نوجوان بیٹے ہوئے ہوئے جارہ بھے۔ اور جب گانا بجانا ہورہا ہو، اور بنسی نداق کی محفل ہو۔ اس موقع پر اگر کوئی مُلّا پاس سے گزرے تو اس مُلّا کا غذاق اِڈانا بھی تفریح کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان اوباش لوگول نے اس مُلّا کا غذاق اِڈانا بھی تفریح کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان اوباش لوگول نے

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نذاق اڑایا۔ اور آپ پر کچھ نقرے کے۔
صفرت کے ساتھ ایک صاحب اور تھے۔ انہوں نے یہ صورت طال دکھ کر فرایا کہ
حضرت آپ ان کے حق میں بدوعا فرادیں، کیونکہ یہ لوگ اسے گنتاخ میں کہ ایک
طرف تو خود فتی و فجور اور گناہوں میں جاتا میں۔ اور دو سری طرف اللہ والوں کا
نذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغداوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دعا کے لئے ہاتھ
اٹھائے، اور فرمایا اے اللہ، آپ نے ان فوجو انوں کو جس طرح بہل دنیا میں خوشیاں
عطا فرمائی ہیں ان کے اعمال ایسے کردیجے کہ وہاں آخرت میں بھی ان کو خوشیاں
نفیب ہوں ۔ رکھے: ان کی ذات سے نفرت نہیں فرمائی، اس لئے کہ یہ تو میرے
اللہ کی محلوق ہے۔

#### حضور عظاك اين أتمت يرشفقت

حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لئے رحمۃ للعالمین بناکر بھیج گئے، جب آپ پر کفار کی طرف سے اپنیس برسائی جاری تھیں، آپ کو پھر مارے جارہ تھے، آپ کے پاؤل زخم سے ابولهال تھے، لیکن اس وقت بھی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ:

﴿ الْكَلَّهُ مُهَ الْهَدِ فَوْمِیْ فَالِنَّهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ "اس الله، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، ان کو علم نہیں ہے، یہ جھے جائے نہیں ہیں، یہ نادان ہیں، اور نادانی میں یہ حرکت

كردب بي، اك الله، ان كوبدايت عطا فرما"-

زبان پر یہ الفاظ اس لئے جاری ہوئے کہ کفار کے ان اعمال سے تو نفرت اور بخض ہے۔ لیکن ان کی ذات سے نفرت نہیں، اور ذات بحیثیت ذات کے میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور میرے اللہ کی مخلوق سے۔ اور میرے اللہ کی مخلوق سے۔

#### گناہ گارے نفرت مت کرو

یہ بات یاد رکھنا چاہئے کہ فت و فجورے اور گناہوں سے نفرت نہ کرنا ہی گناہ ہے۔ گناہوں سے ضرور نفرت کرنی چاہئے۔ اور ان کو برا جھتا چاہئے۔ لیکن جو شخص ان گناہوں کے اندر جلا ہے۔ اس کی ذات کی حقارت دل میں نہ آئی چاہئے۔ اس سے نفرت نہ ہو۔ بلکہ اس پر ترس کھانا چاہئے۔ جس طرح ایک شخص بیار ہوجائے اور علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس جائے تو اب ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس ہوجائے اور علاج کے لئے ڈاکٹر کی پاس جائے تو اب ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس پر ناراض ہوجائے کہ تم کیوں بیار پڑے؟ بلکہ وہ ڈاکٹر اس بیار کے اور اس کھانا ہے کہ بیارہ اس کا علاج کرتا ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی بیاری میں جلا ہوگیا، اور اس کا علاج کرتا ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی بیارہ ہوا چاہئے کہ ان کے فتی و فجور سے بغض اور نفرت ہو۔ کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ اس لحاظ سے مجت ہو کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ سے مجت ہو کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ سے مجت ہو کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ سے مجت ہو کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ سے مجت ہو کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ سے مجت ہو کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ سے مجت ہو کہ یہ میرے اللہ کی محلوق ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ سے مجت ہو کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ سے مجت ہو کہ یہ میرے اللہ کی آگے۔

#### ایک تاجر کی مغفرت کاعجیب قصہ

ایک صدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش ہوا ۔۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش ہوا ۔۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگاتو اس وقت وہ چیش ہوگا، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی کسی وقت دکھادیا جاتا ہو۔ پیش ہوگا، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی کسی وقت دکھادیا جاتا ہو۔ بہرصل، جب وہ چیش ہوا تو ۔۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ دیکھو کہ اس نے کیا کیا اعمال کے بیں، جب فرشتوں نے دیکھاتو یہ معلوم ہوا کہ اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے تقریباً خلی ہے۔ نہ نماذ ہے نہ روزہ ہے۔ نہ کوئی اور عبادت

ہ، بس دن رات تجارت كرتا رہتا تھا-- الله تعالى تمام بندول كے بارے ميں سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن دو سرول کے سامنے ظاہر کرانے کے لئے فرشتوں سے بوجعتے ہیں کہ ذرا اچھی طرح ویکمو کہ کوئی اور نیک عمل اعمال ناے ہے یا نہیں؟ اس ونت فرشح فراكي م كر بال اس كاايك نيك عمل ب، وه يه ب كه شخص اگرچہ کوئی خاص نیک عمل تو نہیں کرتا تھا، لیکن یہ تجارت کرتا تھا۔ اور اینے غلاموں کو تجارت کا ملان دے کر بھیجا کہ جاکریہ ملان ج کر اس کے پیے لاکر دیں۔ اس شخص نے اینے غلاموں کو یہ تاکید کرر تھی بھی کہ جب کسی کو کوئی سلمان فرو دنت کو۔ اور تم بید دیکھو کہ وہ شخص تکدست اور مفلس ہے تو اس کے ساتھ نری کا معالم کرنا، اگر اس کو اوحار ویا ہے تو اس سے اوحار وصول کرنے میں بہت تختی سے کام مت لیا، اور مجمی کی کو معاف بھی کردیا کرنا، چنانچہ ساری عمر تجارت کے اندر اس کا یہ معمول رہا کہ جب کس تکدست سے معاملہ کیا تو یہ یا تو اس کو مہلت دیدی۔ اگر موقع موا تو اس کو معاف ہی کردیا۔ اللہ تعالی فرمائیں مے کہ اجما یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا۔ تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس کو معاف کروں، چنانچہ پھر فرشتوں کو تھم دیں گے کہ اس سے درگزر کامعاملہ کرو۔ اور اس کو جنت میں بھیج دو ۔۔ بہرحال، بندول کے ساتھ معانی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پہند ہے۔

### يه رحمت كامعامله نقاب قانون كانهيس

لکن ایک بات باد رکھے کہ یہ اوپر کا معالمہ یہ رحمت کا معالمہ ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ لہذا کوئی شخص میہ نہ سوچ کہ یہ اچھا نٹ ہاتھ آگیا کہ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ ذکوہ دو، نہ دو سرے فرائض انجام دو، نہ گناہوں سے بچو، بس میں بھی ای طرح لوگوں کو معاف کردیا کروں گا تو قیامت کے روز میری بھی معافی ہوجائے گی۔ یہ درست نہیں۔ اسلئے کہ یہ معالمہ رحمت کا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کی

قاعدے اور قانون کی پابد نہیں ہوتی۔ وہ جس کو چاہیں۔ اپنی رحمت ہے بخش دیں۔ لیکن قانون یہ ہے کہ فرائض کی ادائے گی ضرور کرئی ہے، گناہوں سے بچٹا مضروری ہے، اگر کوئی شخص فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا، یا گناہوں سے نہیں بچٹا، تو محض کی ایک عمل کی بیاد پر تحلیہ کرکے بیٹہ جائے کہ بس اس ایک عمل کے ذریعہ میری چھٹی ہوجائے گی۔ یہ بات درست نہیں۔ اسلئے کہ یہ اللہ تعالی کا قانون نہیں ہے۔ جس شخص کی صرف ایک عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگئی۔ معلوم نہیں اس نے وہ عمل کی بنیاد پر اللہ تعالی کی رحمت جوش میں عمل کس جذبہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آگئ، اور اللہ تعالی نے اس کو معاف کردیا۔ ہمارے اور آپ کے لئے یہ کوئی بھیٹہ کا دستور العمل نہیں ہے۔

#### ایک بچے کاباد شاہ کو گالی دینا

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے واقعات کی صبح حقیقت سمجھانے

کے لئے ایک واقعہ بیان فرایا کہ نظام حیدر آباد دکن کے ایک نواب صاحب تھ،

ان کے وزیر نے ایک مرجہ ان کی دعوت کردی، اور ان کو ایخ گر بلایا، جب نواب صاحب گرجی وافل ہوئے تو وزیر صاحب کا بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا۔ نواب صاحب کو بچوں سے چیئر فوانی کرنے کی عاوت تھی۔ انہوں نے وزیر کے بچے کو چیئرنے کے لئے اس کا کان پکڑ لیا۔ وہ بہت تیز طرار تھا۔ وہ کیا جائے کہ نواب کون ہے، اور کے لئے اس کا کان پکڑ لیا۔ وہ بہت تیز طرار تھا۔ وہ کیا جائے کہ نواب کون ہے، اور بادشاہ کون ہے۔ بنواب صاحب کے گئے اس کا کان پکڑ لیا۔ وہ بہت کیز طرار تھا۔ وہ کیا جائے کہ نواب کون ہے، اور نواب صاحب کی گل دیدی۔ جب وزیر صاحب نے بادشاہ کون ہے۔ بنواب صاحب کے لئے گلی منی تو ان کی جان لکل گئی کہ میرے بخ نواب صاحب کو گالی دیدی۔ اب نواب صاحب کو گالی دیدی۔ اب نواب صاحب کی گا کہ نیں بھی اس کا مرقام کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان بھی اس کا مرقام کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان بھی گالی کی، اور کہا کہ میں ابھی اس کا مرقام کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان بھی گالی کی ہوڑو، یہ بچہ ہی تو ہے، باتی یہ میں گھی تو ہے، باتی یہ میں گیا کہ میں ابھی اس کا مرقام کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان بھی گنانی کی ہے۔ نواب صاحب کی شان بھی گنانی کی ہے۔ نواب صاحب نے روکا کہ نہیں۔ چھوڑو، یہ بچہ ہی تو ہے، باتی یہ

چہ ذہین گلا ہے۔ اور اس ہیں اتی خود داری ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا کان مڑو ڈدے تو یہ بچہ فوراً اس کے آئے ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے۔ بلکہ بڑا ذہین اور خود دار ہے۔ اپنا بدلہ خود لینے والا ہے۔ اور اپنے ادپر اعتماد رکھنے والا ہے۔ ایسا کر کہ اس کا ماهانہ و کھیفہ جاری کردو۔ چنانچہ اس کا د کھیفہ جاری ہوا۔ اس د کھیفہ کا نام کہ اس کا ماهانہ و کھیفہ جاری کردو۔ چنانچہ اس کا د کھیفہ جاری ہوا۔ اس د کھیفہ کا نام صاحب تھائوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تم بھی یہ سون کر کہ گائی دینے ہے و کھیفہ جاری ہوتا ہے لہذا تم بھی جاکر نواب صاحب کو گائی دے آؤ۔ فلا ہر ہے کہ کوئی و گیفہ جاری ہوتا ہے لہذا تم بھی جاکر نواب صاحب کو گائی دے آؤ۔ فلا ہر ہے کہ کوئی مائی ہیں کرے گا۔ کیونکہ یہ فاص طور پر اس نیچ کے فاص طالت کو یہ نظر رکھتے ہوئے یہ بادشاہ کی ساوت کا ایک مظاہرہ تھا کہ گائی دینے کہ باوجود نیچ کو نواز دیا۔ لیکن یہ کوئی عام قانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کو گائی دے گائو اس کو دیا۔ لیکن یہ کوئی عام قانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کو گائی دے گائو اس کو دیا۔ کیکن یہ کہ مرتقم کردیا جائے گا۔

یکی معالمہ اللہ تعالی کی نکتہ نوازی کا ہے کہ کمی کو کمی گئتے ہے نواز دیا، اور کمی کو کمی گئتے ہے نواز دیا، اور کمی کو کمی گئتے ہے نواز دیا، کمی کا کوئی عمل قبول فرمالیا، اور کمی کا کوئی عمل قبول فرمالیا، ان کی رحمت کمی قید کمی شرط اور کمی قانون کی پابٹہ نہیں۔ "وسِعَتْ دُمالیا، ان کی رحمت کمی قید کمی شرط اور کمی قانون کی پابٹہ نہیں۔ "وسِعَتْ دُمالیا، ان کی رحمت تو جرچز پر وسیع ہے۔ اس لئے کمی کے ساتھ ناانسانی کمی نہیں ہوتی، لیکن بعض او قات کمی کو کمی عمل پر نواز دیا جاتا ہے۔ جب ناانسانی کمی نہیں ہوتی، لیکن بعض او قات کمی کو کمی عمل پر نواز دیا جاتا ہے۔ جب وہ عمل اللہ تعالی کو بند آجائے۔

# تسمى نيك كام كو حقير مت ستجھو

اس سے یہ بقیجہ تو ضرور نکالا جاتا ہے کہ کوئی نیکی کاکام حقیر نہیں ہوتا، کیا پہ کہ اللہ تعلقی کس نیک کام کو قبول فرمالیں۔ اور اس سے بیڑہ پار ہوجائے، اس لئے کس نیکی کے کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ چونکہ

یہ واقعات نے میں آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے فلال نیک کام پر بخش دوا۔ اہذا اب نہ تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بس آوی اللہ کی رحمت پر کیے کرکے بیٹ جائے۔ چنانچہ یہ مدیث آپ نے سی ہے کہ حضور اللہ کی رحمت پر کیے کرکے بیٹ جائے۔ چنانچہ یہ مدیث آپ نے سی ہے کہ حضور اللہ کی رحمت پر کیے کرکے بیٹ جائے کہ عابز شخص وہ ہے جو اپنے لئس کو خواہشات کے چیچے چموڑ دے۔ اور جو دل میں آرہا ہے۔ وہ کام کردہا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کام طلال ہے یا حرام ہے۔ جائز ہے یا ناجائز۔ لیکن اللہ تعالی پر تمنا اور آردو لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ میاں تو بڑے خور رحیم ہے، سب معاف فرادیں گے۔ آرزو لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ میاں تو بڑے خور رحیم ہے، سب معاف فرادیں گے۔ بہرصال، ان واقعات ہے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں۔

#### بندول پر نرمی کرنے پر مغفرت کا ایک اور واقعہ

ای طرح ایک اور حدیث میں جنب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہنے جو اسیس گزری ہیں، ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جب وہ کوئی ہیں فروخت کرتا، تو اس میں فری سے کام لیتا، یہ نہیں کہ چیے چیے پر از رہا ہے۔ بلکہ گابک کو ایک قیمت بتادی، اب گابک کہہ رہا ہے کہ تصور ڈی سے کی کردو تو اس نے یہ سوچ کر چلو تحو ڈا منافع کم مہی، چلو اس کو دے دو۔ ای طرح جب وہ کوئی چیز فرید تا، تب بھی فری کا معللہ کرتا، جب وہ کاندھر نے چیز کی قیمت بتادی، اس نے بس ایک مرتبہ اس سے کہدیا کہ بھائی تحو ڈی س کم کردو۔ یہ نہیں کہ قیمت کی اس نے کرانے کے لئے اس سے از رہا ہے۔ اور اس سے ذبرد تی کم کرارہا ہے۔ بلکہ ایک آدھ مرتبہ کہدیئے ہے بعد قیمت اوا کرکے چیز لے لی۔ ای طرح جب دو سرے سے اپنا حق وصول کرنے ہیں، یا قرض وصول اپنا حق وصول کرنے ہیں، یا قرض وصول کرنا ہے۔ تب بھی فری کا معالمہ کرتا، اور اس سے کہتا کہ چلو ابھی پینے نہیں ہیں تو بعد میں اوا کردیا۔ تہمیں مہلت دیتا ہوں۔ جب آ ترت میں اللہ تعالی کے ساتھ فری کا اس کی چیٹی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ چو تکہ یہ میرے بھوں کے ساتھ فری کا اس کی چیٹی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ چو تکہ یہ میرے بھوں کے ساتھ فری کا اس کی چیٹی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ چو تکہ یہ میرے بھوں کے ساتھ فری کا کا کہ کا کہ کی تکہ یہ میرے بھوں کے ساتھ فری کا کہ کی تکہ یہ میرے بھوں کے ساتھ فری کا

معالمہ کرتا قعال اس لئے بیں بھی اس کے ساتھ نری کا معالمہ کرتا ہوں۔ اور پھراس کی مغفرت فرمادی۔ بہرطال، اللہ تعالی کو بندوں کے ساتھ نری کا معالمہ کرتا، اور تکدست کے ساتھ آسانی کا معالمہ کرنا بہت ہی زیادہ پند ہے۔

# حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كامعمول

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی ساری زندگی کابیه معمول تھا کہ جب بھی سسی کے ساتھ بھے و شراء کا معالمہ فرماتے تو اپنے زے جتنا واجب ہوتا اس سے زیادہ بی دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سونے جاندی کے سکے رائج تھے۔ اور وہ سکے بھی مخلف اليتوں كے ہوتے تھے۔ اس لئے ان كى كنتى كے بجائے ان كاوزن ديكھا جاتا تھا کہ کتنے وزن کا ہے ۔ اس کے ذریعہ قیت اداکی جاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بازار سے خریدی۔ دراحم کے ذربعد جب اس كى قيمت اوا فرمان كل تو آب نے وزن كرنے والے ے فرمايا: "زِنْ وَارْجَحُ" جَمَلنا ہوا تولو۔ لین میرے ذے جتنے در هم واجب ہیں۔ اس سے کھے زیادہ ریدو ۔۔۔ اور ایک روایت یس آپ نے ارشاد فرمایا: خِیارْکُمْ احْسَنْكُمْ فَصَاءً مَم مِن سب سے بہتر لوگ وہ بین جو جب وو سرے كا حق اوا كريس تو اچهى طرح ادا كريس- يعنى محمد زياده عى ادا كريس- كم نه كريس- مثلاً آب ك ذے سوروپ قرض تھے۔ آپ نے سوكے بجائے ایک سووس اوا كردي، اور بد که دية وقت بريشان نه كري، چكرنه كوائيس- نال مول نه كري- بد سب باتیں اچھی طرح اوا کرنے اور حس سلوک کے ساتھ اوا کرنے میں وافل ہیں۔

#### امام ابوحنفية رحمة الله عليه كي وصيت

حضرت المم ابوطیف رحمۃ اللہ علیہ، جو فقہ کے اندر ہمارے مقترا ہیں۔ جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کے نام ایک وصیت نامد لکھا

ہے۔ اس وصیت نامہ بیل لکھتے ہیں کہ: "جب کی کے ماتھ بیج و شراء کا معالمہ ہو تو اس کو اس کے حق سے کچھ ذیادہ ہی دیدیا کرد۔ کم نہ کیا کرد" یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نوگوں نے صرف چند خاص خاص سنتیں یاد کرلی ہیں۔ اور اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ حالا نکہ یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔ ہمیں ان پر مجمی عمل کرتا چاہئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے ہوئی عطا فرمائے۔ آئین۔ اس حدیث میں اس سنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ:

﴿ وَمَنْ يَسَّرَعَلَى مُعْسِرٍ يُسَّرَالِلُهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

"دیعنی جو شخص کی تک دست کے ساتھ آسانی کا معالمہ کرے تو اللہ تعالی دنیا و آخرت دونوں میں اس کے ساتھ آسانی کا معالمہ فرائیں گے"۔

اصل آسانی تو آخرت کی آسانی ہے۔ لیکن تجربہ یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا میں بھی پریشان نہیں ہوتا،"۔

# یسے جو ڑجو ڑ کرر کھنے والوں کے لئے بدوعا

ایک مدیث میں ہے کہ ایک فرشت روزانہ اللہ تعالی ہے یہ وعاکر تاہے کہ:

﴿ اللّٰهُ مُ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفا وَاعْطِ مُنْفِقاً خَلَفا ﴾

"اے الله ، جو شخص چیوں کو جو ڑ جو ڈ کر رکھتا ہو۔ لینی حر
وقت گنا رہتا ہے کہ اب کتے ہوگے۔ اور اب کتے ہوگئے۔
اور خرج کرتے ہوئے جان نکل ربی ہے، اے اللہ ، اس کے مال پر ہلاکت ڈال دے "۔

چنانچہ اس دعا کے نتیجہ بیں اس کے مال پر اس طرح ہلاکت پڑتی ہے کہ بھی اس کے پہنے چوری ہوگئے۔ بھی ڈاکہ پڑگیا۔ بھی کوئی نقصان ہوگیا۔ اور کچے نہ ہو تو ب برکتی ضرور ہوجاتی ہے، وہ پہنے اگرچہ گفتی بیں تو زیادہ ہوگئے۔ لیکن ان پیوں سے جو فائدہ حاصل ہوتا چاہئے تھا۔ اور ان پییوں بیں جو برکت ہوئی چاہئے تھی وہ فائدہ اور برکت حاصل نہ ہوئی۔ مثلاً پہنے تو زیادہ ہوگئے۔ لیکن گر بیں سے بیاری ہوگئی، اور اب وہ پہنے ہیں اور ڈاکٹر کے نذر ہورہ ہیں۔ متائے یہ کیس برکت ہوئی؟ یا ہے تو بہت جمج ہوگئے۔ لیکن گر مے اندر ناچاتی ہوگئی اور اس کے نتیج بی برکت درگی کالطف جاتا رہا۔

# یسے خرچ کرنے والوں کے لئے دعا

پے خرچ کرنے والوں کے لئے فرشتہ یہ دعا کرتا ہے "واعْ طِ مُنْفِقاً

اللہ اللہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ صدقہ خیرات کرتا ہو۔

لوگوں کے مائی حسن سلوک کرتا ہو، کی کو پیے دے رہا ہے۔ کی کو پیے معافی کررہا ہے۔ اے اللہ الیے خرچ کرنے والے کو خرچ کا بدل دنیا میں عا فرلد بہرصال ، جو شخص اس طرح لوگوں کے مائی زی کا معالمہ کرنے والا ہو، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو مروں کے مقابل میں اس کے پینے ذیارہ خرچ ہو رہے ہیں،

ایکن جو پیہ خرچ ہو رہا ہے، وہ حقیقت میں جا نہیں رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالی کی طرف ہے برکت لارہا ہے، اور اللہ تعالی اس کو بدل عطا فرادیتے ہیں، آج تک کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا گیا جو صرف اس وجہ سے مفلس ہوگیا کہ وہ صدقہ فیرات زیادہ کرتا تھا۔ یا لوگوں کے مائی نری کا معالمہ کرنے کی وجہ سے مفلس ہوگیا ہو۔ ایسا کرتا تھا۔ یا لوگوں کے مائی نری کا معالمہ کرنے کی وجہ سے مفلس ہوگیا ہو۔ ایسا کرتا تھا۔ یا لوگوں کے مائی نری کا معالمہ کرنے کی وجہ سے مفلس ہوگیا ہو۔ ایسا کرتا تھا۔ یا لوگوں کے مائی نری کا معالمہ کرنے کی وجہ سے مفلس ہوگیا ہو۔ ایسا کرتا تھا۔ یا لاگوں کے مائی نوائی اس کو بدل ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ای لئے جدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کے لئے آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اور آخرت میں فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کے لئے آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی آس کے لئے آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اور آخرت

# دو سرول کی پرده بوشی کرنا

تيموا جلد بد ادخاد فرايا: "وَمَنْ سَعَرَ مُسْلِماً، سَعَرَهُ اللهُ يُوْمَ المُفَيّامُ إِ" جو شخص كى مسلمان كى يرده وشى كرے، قيامت كے روز الله تعالى اس كى يرده يوشى فرمائي ك- مثلاً كى مسلمان كاكوئى عيب يا ظلمى سائے أي كه اس نے فلاں کام فلد اور ناجائز کیا ہے، اب مرجگہ اس کے بارے میں چرجا کرتے محرو کہ دہ تو یہ کام کررہا تھا۔ اس کے بجائے اس کی پردہ پوٹی کرو۔ اس کو چھپادو، کسی اور کو مت بناؤ۔ یہ طریقہ اس وقت افتیار کرنا جائے کہ جب اس کے عمل ہے کی دو مرے کو نقصان بینے کا انداشہ نہ ہو۔ لیکن اگر اس کا ایبا عمل سامنے آیا، جس ے دو سرے کو نقصان جینے کا اندیشہ ہے، مثلاً کی کے قبل کرنے کی سازش کی جاری ہے۔ اس وقت پردہ یوشی کرنا جائز نہیں، بلکہ دو مرول کو ہتانا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کے عمل سے دو سرے کو نقصان چنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر عظم یہ ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرد۔ اور اس کے لئے دعا کرد کہ یا اللہ اید فخص اس کناہ کے اندر جلا ہوگیا ہے۔ آپ اٹی رحمت ہے اس کو اس گناہ سے نکال دیجے۔ برطل، دو سرول کے عیب نہ تو الاش کرو، اور نہ اس کو پھیلانے کو کوشش کو۔ آج کل اس بارے یس بری کو تابی موری ہے، ایک آدی کے بارے یس

برطال، دو سرول کے حمیب نہ تو تلاش کرو، اور نہ اس کو پھیلانے کو کو حش کو۔ آج کل اس بارے ہیں بری کو تاہی ہوری ہے، ایک آدی کے بارے ہیں آپ کو پہتہ چل گیا کہ وہ فلال کام برتا ہے، اب آپ کے پیٹ ہیں یہ بات نہیں رکتی، اور دو سرول سے کمے بغیر آپ کو چین نہیں آتا۔ دو سرول کو ہتانا ضروری سیجھتے جیں۔ طال نکہ بلادجہ دو سرول کے حمیب تلاش کرتا ان کو پھیلاتا گناہ ہے۔

# دو مرول کو گناه برعار دلاتا

ایک مدیث من جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم في قراليا:

﴿ مَنْ عَبَرَ اَحَاهُ بِلَانْسِ قَلْا تَابَ مِسْهُ لُمْ يَمُتُ حَتَّى يَعْمَلُهُ ﴾ (تذي، كاب مغرالتيامة، باب نبر٥٣)

اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس گناہ ہے وہ توبہ کرچکا تھا،

تو یہ شخص اس وقت تک جیس مرے گاجب تک خود اس گناہ میں جالا نہیں ہوجائے
گا۔ اگر ایک شخص ہے کوئی گناہ ہوگیا، پھر اس نے اس گناہ ہے توبہ کرل۔ اب
آپ اس کو ہار بار اس گناہ پر عار دلارہ ہیں کہ تو تو وی ہے جس نے یہ حرکت کی
تی ۔ اللہ تعالی کو یہ بات بہت تا پند ہے۔ اللہ تعالی فرمائے ہیں کہ میں نے اس
کے گناہ پر پروہ ڈال دیا۔ اور اس کے گناہ کو معاف کردیا، میں نے اس کناہ پر عام دائمال
سے اس گناہ کو مطاویا، اب تو کون ہے اس گناہ پر احتراض کرنے والا، اور اس گناہ پر عام دلائے گا تو ہم جہیں اس گناہ کے اندر جالا کردیں گے بہ اس گناہ کے مسلمان کی عیب جوئی کرتا، یا کی مسلمان کے عیب کو بیان کرتا، اس کی
اس لئے کی مسلمان کی عیب جوئی کرتا، یا کی مسلمان کے عیب کو بیان کرتا، اس کی
تشہیر کرتا ہوا سخت گناہ کام ہے۔ اللہ تعالی نے حمیص اس دنیا کے اندر داروف بناکر اس نہیں بھیجا کہ دو سروں کے عیوب کو اچھالتے پھرو۔ بلکہ حمیص تو بندہ بناکر جمیجا ہے۔

# ایی فکر کریں

اس لئے تم اپنی فکر کو، اپ جیوب کو دیکھو، اپ کربال جس منہ ڈال کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ جس منہ ڈال کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپ جیوب کی فکر عطا فرادیے ہیں۔ اس کو دو سرول کے عیوب ای کو نظر آتے ہیں جو اپ حیوب ای کو نظر آتے ہیں جو اپ حیوب سے عیوب ای کو نظر آتے ہیں جو اپ حیوب سے جیوب سے برواہ ہو۔ جو اپنی اصلاح سے عافل ہو۔ جو شخص خود بیار ہو۔ وہ دو سرول کے نزلہ و ذکام کی کہال فکر کرے گا۔ اگر وہ الیا کرے گاتو وہ احتی اور یو قوف ہے۔ اس لئے دو سرول کے عیوب کے بیچے پڑتا، جسس کرنا، ان کی تشہیر کرنا بڑا سخت جرم ہے۔ جیسا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کرنا بڑا سخت جرم ہے۔ جیسا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ قبدا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ مسلمان کو ان

تمام برائیوں سے پرہیز کرنالازم ہے۔ اس کے بغیروہ سیح معنی میں مسلمان نہیں بن سکتا۔

# علم دین سکھنے کی فضیلت اور اس پر بشارت

چوتماجمله بيه ارشاد فرمايا:

﴿ وَمَنْ سَلَكَ طُولِهَا يَلْتَهِسُ فِيهِ عِلْما سَهَلَ اللّهُ لَهُ مِهْما سَهَلَ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللهُ ا

اس جلے جن ہم سب کے لئے بوی خوشخری اور بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مصدات بنے کی توفق عطا فرمائے۔ آجین۔ فرمایا کہ جو شخص کوئی فاصلہ طے کرے یا کوئی راستہ چلے، اور راستہ چلنے اور فاصل طے کرنے ہے۔ اس کا مقصد سیہ ہو کہ دین کی کوئی بات معلوم ہوجائے تو اللہ تعالی اس چلنے کی بدولت اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمادیں گے۔ وین کی ایک بات معلوم کرنے کی فاطر جو سفر کیا جائے گا۔ مثلاً کوئی معالمہ چیش آیا، اور آپ کو اس کے بارے جی مسئلہ معلوم کرنے کے لئے کسی کے پاس جارے جیں کہ جھے ہیں ہو ہیں کہ جھے اس بارے میں کیا را چاہئے؟ اب مفتی کے پاس جو چل کر گئے تو اس سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی۔

# یہ علم جمارے اسلاف نے محنت سے جمع کردیا

ہم اوگ علم حاصل کرنے کے لئے وہ محنت کہاں کرسکتے ہیں جو محنت ہمارے اسلاف کرگے۔ آج ہم اوگ آرام سے بیٹ کر کتاب کھول کر میہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اس پر وعظ کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے فاقے کرکے، رو کمی سو کمی کھاکر، مونا جمونا ہیں کر، مشعنت اٹھاکر، قربانیاں دے کرمہ علم ہمارے لئے اس شکل کھاکر، مونا جمونا ہیں کر، مشعنت اٹھاکر، قربانیاں دے کرمہ علم ہمارے لئے اس شکل

میں تیار کرکے چلے گئے۔ اگر دہ لوگ اس طرح محنت نہ کرتے تو ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بید ارشادات اس طرح ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ کرکے چلے گئے۔ قیام قیامت تک آنے والوں کے لئے لائحہ عمل بتا گئے۔ ایک مشعل راہ بتا گئے۔

# ایک حدیث کے لئے طویل سفر کرنے کاواقعہ

بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت جابر رمنی اللہ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کے بڑے قرین صحابی تھے، اور انصاری تھے۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى وصال كے بعد ايك دن بيٹے ہوئے تھے، ان كو معلوم ہوا کہ تہد کی نماز کی نصیات کے بارے میں ایک حدیث الی ہے، جو میں نے نہیں سى، بلكه ايك دوسرے محالي في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے براه راست سى ہے۔ جو اس وقت شام کے شہردمشق میں مقیم ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ب حدیث بالواسط این یاس کیوں رکھوں۔ بلکہ جن سحالی نے یہ حدیث حضور الدس ملی اللہ علیہ و ملم سے سی ہے۔ میں ان سے براہ راست کیوں نہ حاصل کرلوں۔ اب انہوں نے لوگوں سے او چھا کہ وہ محالی کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ شام کے شهر دمشق میں مقیم میں --- (جبکہ خود مدینہ منورہ میں مقیم تھے) اور مدینه منورہ طیب ے دمشق کا فاصلہ تقریباً پندہ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ میں . نے خود اس راہتے ہر سفر کیا ہے وہ پورا راستہ لق و دق محرا ہے۔ نہ اس میں کوئی ٹیلہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نه پانی ہے -- چنانچہ ای وقت حفرت جابر رضی الله عند نے اونث منگوایا، اور اس ير سوار موكر روانه موكع، اور پدره سو كلوميٹر كا فاصله طے كركے دمشق پنج كتے۔ وہاں جاکر ان کے گھر کا پنة لگایا۔ وروازے پر پینچ کر دستک دی۔ ان محالی نے وروازہ كولا- اور يوچهاكيك آنا بوا؟ حضرت جابر رضى الله عند فرمايا كديس في ساب كد تجدكي فضيلت يرآب في ايك حديث حضور الدس صلى الله عليه وسلم عديه

راست سن ہے ہیں وہ مدیث آپ کی ذبان سے سننے کے لئے آیا ہوں۔ ان محابی فی بچھا کہ آپ ہین طیب سے مرف ای کام کے لئے آئے ہیں؟ انہوں نے ہواب دیا کہ ہاں امرف ای کام کے لئے آیا ہوں۔ ان محابی نے کہا کہ وہ مدیث تو ہیں بعد ہیں ساؤں گا، لیکن پہلے ایک اور مدیث من لوجو ہیں نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم سے من تقی ۔ پھریکی مدیث سائی کہ جو شخص کوئی راستہ قطع کرے۔ جس کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ماصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جست کا راستہ آسان فرادیتے ہیں۔ پہلے یہ مدیث سائی اور پھر تہجد کی فضیلت وائی جست سائی اور پھر تہجد کی فضیلت وائی مدیث سائی۔ مدیث سائی۔ مدیث سائے کے بعد ان محابی نے فرایا کہ اب تعوثی دیر اندر بینیس۔ اور کھانا کہ آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ منہ نے فرایا کہ آئیں۔ ہیں۔ ہی کھانا اللہ مائی مدیث میں کہ اور کام کا ذرہ برابر بھی دخل نہ اللہ علی مدیث کی اور کام کا ذرہ برابر بھی دخل نہ ہو، اب ہی کوئی اور کام کرنا نہیں چاہتا۔ یہ مدیث جھے مل گی۔ اور میرا مقصد ماصل ہوگیا۔ ہیں ہونہ اور میرا مقصد ماصل ہوگیا۔ ہیں ہونہ واپس جارہا ہوں۔ "انسلام علیم"

# یہاں آتے وقت سکھنے کی نیت کرلیا کریں

دیکھے: ایک مدیث کی خاطر اتا لمباسز کیا۔ اور یہ جس نے آپ کو صرف ایک مثال بتائی۔ ورنہ سحابہ کرام کے حالات اور تابعین اور تیج تابعین کے حالات اشاکر دیکھے تو یہ نظر آئے گاکہ ان جس سے ایک ایک نے دین کاعلم حاصل کرنے کی خاطر اور احادیث جمع کرنے کی خاطر لیے لیے سفر کئے۔ آج احادیث کا یہ مجموعہ کی پکائی روثی کی شکل جس ہمارے سامنے ہے۔ ان اللہ کے بندوں نے اپنے مال قربان کئے۔ اور مشقین اٹھا کیں۔ تب جاکر یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ اور مشقین اٹھا کیں۔ تب جاکر یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ یہ محنت وہ حضرات کر گئے۔ اگر ہمارے ذے یہ کام ہوتا تو یہ دین کاعلم ضائع ہوچکا ہوتا، یہ تو اللہ تحالی کاکرم تھا کہ اس نے اس کام کے لئے وہ قوم پیدا کردی تھی کہ

آئدہ آنے والی سلوں کے لئے دین کو محفوظ کردیں۔ اللہ تعالی کا فعنل و کرم ہے کہ
یہ دین محفوظ ہے، گابیں چپی ہوئی ہے۔ اور جر دور بیں دین کو پڑھنے پڑھانے
والے، جانے والے جر جگہ موجود رہے ہیں۔ بس اب تہارا انٹاکام ہے کہ ان کے
پاس عاکر علم سکھ لو، اور مسئلہ معلوم کرلو۔۔ بہرطال، اس مدے بی علم سکھنے
والے کے لئے یہ عظیم بشارت بیان فرمائی۔ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوتے ہیں، اس کا
مقصد بھی یک ہے کہ دین کی بات سیں اور سنائیں۔ اور دین کا علم عاصل کریں،
اس لئے گھرے چلے وقت اس مدیث کو ذہن بی لے آیا کریں کہ ہم دین کا علم
عاصل کرنے جارہے ہیں، اللہ تعالی اس مدیث کی بشارت ہم سب کو عطا فرمائے،

# الله ك مي جمع مونے والوں كيلئے عظيم بشارت

صدیث کے اگلے جلے میں ایک اور بشارت بیان فرائی، فرایا کہ کوئی جماعت کمی اللہ کے گروں میں ہے کی گر بینی مجد میں جمع ہو کر بیٹے جائے، اللہ کی کماب کی اللہ کے کرس و تدریس کے لئے، بینی اللہ کے کماب کے درس و تدریس کے لئے، بینی اللہ کے کہ جمع بات تو جس وقت وہ لوگ اس مقصد کے لئے جمع ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالی کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور چاروں طرف سے طائکہ اس مجلس اور جمع کو گھیر لیتے ہیں ۔ طائکہ اس مجلس اور جمع کو گھیر لیتے ہیں ۔ طائکہ کے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے، اور وہ طائکہ رحمت ہیں۔ وہ ان بندوں کے لئے دعا کرتے ہیں۔ اور التجاء کرتے ہیں کہ یا اللہ! یہ لوگ آپ کے دین کے خاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آپ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرماد ہے۔ ان پر مختیں نازل فرمائے۔ ان کی مغفرت فرماد ہے۔ ان پر مختیں نازل فرمائے۔ ان کی دین کی قونی عطا فرمائے۔

# تم الله كاذكر كرو، الله تمهارا تذكره كرس

اگلا جملہ یہ ارشاد فرملا: کو ککو کھٹے اللہ فینے من عند کہ لیجی اللہ تعالی اپنی معمل میں ان اہل مجلس کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ میرے بھے اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف میری فاطر اور میرا ذکر کرنے کے لئے، میرا ذکر سننے کے لئے، میرے دین کی باتیں سننے کے لئے بہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور اپنے اردگر دکے طائلہ کے سامنے اس محفل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے۔ ارب یہ بہت بری بات ہے۔

#### ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

یہ کوئی معمولی بات ہے کہ محبوب حقیقی ہمارا ذکر کرے۔ ارے یہ کام تو ہمارا تھا

کہ ہم ان کا ذکر کرتے، ہمیں پہلے تھم دیا کہ "فَاذْکُووُنِیْ" تم میرا ذکر کرو، لیکن ساتھ ہی اس ذکر کاصلہ اور بدلہ بھی عطا فرما دیا کہ "اُڈکُوکُٹُمْ" تم میرا ذکر کروگ میں تہمارا ذکر کروں گا۔ حال نکہ ہمارا ذکر کیا میں تہمارا ذکر کروں گا۔ حال نکہ ہمارا ذکر کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ذکر کرلیں تو کیا۔ نہ کریں تو کیا، ہمارے ذکر کرنے ہے ان کی عظمت اور جال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم ان کا ذکر چھوڑ دیں۔ بلکہ ساری دنیا ان کا ذکر کرتا چھوڑ دے تو بھی ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گی۔ ہماری دنیا ان کا ذکر کرتا چھوڑ دے تو بھی ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گی۔ ہماری دنیا ان کا ذکر کرتا چھوڑ دے کو بھی ہوتا، ایک شخصت اور جلال میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گی۔ ہماری دنیا ان کی خشمت اور جلال میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گی۔ ہماری دنیا کی دنیا کی خشمت اور جلال میں درہ کا ذکر کریں، یہ معمولی بات نہیں۔

### حضرت أبتى بن كعب سے قرآن پاك سنانے كى فرمائش

حفرت أبى بن كعب رضى الله عنه مشهور محالي بيل- برمحالي بيل الله تعالى نے الگ الگ خصوصيات ركى تحييل- حفرت أبى بن كعب رضى الله عنه كى خصوصيت به تنى كه قرآن كريم بهترين براها كرتے تھے۔ اى لئے حضور الدس صلى الله عليہ

وسلم نے ان کے بارے میں قربایا: اَفُونَهُمْ اُبَیّ بُنْ کَعُبِ سارے صحابہ میں سب سے بہتر قرآن کریم پڑھے والے اُبّی بن کعب رضی اللہ عند ہیں۔ ایک دن معرت اُبّی بن کعب رضی اللہ عند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹے ہوئے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت اُبّی بن کعب رضی بیٹے ہوئے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت بر مُبل امین کے واسطے سے اللہ عند سے مخاطب ہوکر قربایا کہ اللہ تعالی نے معرت جر مُبل امین کے واسطے سے بیام ہیجا ہے کہ تم اُبّی بن کعب سے کہو کہ وہ تمہیں قرآن شریف سائیں۔ بیب بعام ہیجا ہے کہ تم اُبّی بن کعب سے کہو کہ وہ تمہیں قرآن شریف سائیں۔ جب معرت اُبّی بن کعب رضی اللہ عند نے یہ بات سی تو فوراً یہ سوال کیا کہ کیا اللہ تعلیہ وسلم نے قربایا کہ بال ہم اُبّی بن کعب سے ایسا کہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ بال! تمہارا نام نے کر قربایا ہے۔ بس ای وقت معزت اُبّی بن کعب رضی اللہ عند پر گریہ طاری ہوگیا، اور روتے روتے بھکیاں بندہ گئیں، اور میرا نام لیں۔ اور فربایا کہ میں اس قائل کہاں کہ اللہ تعالی میرا ذکر فربا کیں، اور میرا نام لیں۔

### الله ك ذكر كرن يرعظيم بثارت

بہرطال، اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ذکر فرما کیں۔ یہ اتی بڑی دولت اور نعمت ہے کہ ساری دنیا کی لعتیں اور دولتیں ایک طرف، یہ نعمت ایک طرف، اس مدے شیں ای فظیم نعمت کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کا دین سیکھنے کی خاطر، اور دین کے پڑھنے پڑھانے کی خاطر لوگ کسی جگہ جمع ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے طائکہ کے جمع میں ان کاذکر فرماتے ہیں۔ ایک مدیث قدی ہے۔ "مدیث قدی ہاس کہتے ہیں جس میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا کلام نقل فرمائیں۔۔۔ ایک مدیث قدی ہے۔۔ اللہ جل شانہ کا کلام نقل فرمائیں۔۔۔ ایک مدیث قدی ہیں کہ اللہ جل شانہ کا کلام نقل فرمائی ہیں کہ اللہ جل شانہ خرمایا:

﴿ مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِيْ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِيْ، وَمَنْ ذُكَرْنِيْ فِي مَلَإِ ذَكُرْتُهُ فِي مَلَإِ خَيْرِمِنْهُ ﴾ "جو شخص میرا ذکر تنهائی میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر تنهائی میں کرتا ہوں، اور اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور جو شخص میرا ذکر کسی جمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ لینی وہ میرا ذکر انسانوں کے مجمع میں کرتا ہے۔ میں اس کاذکر ملائکہ کے مجمع میں کرتا ہوں"۔

ذکر کی کتنی بری نضیات بیان فرادی۔ اس میں وہ سب لوگ واظل ہیں جو دین کی درس و تدریس کے لئے کی جہ جمع ہوجائیں۔ وہ سب اس نضیات کے اندر داخل ہیں، اللہ تعالی این فضل ہے ہم مب کو اس کا مصدال بنے کی توفیق عطا فرائے۔ آمین۔ ہم لوگ جو یہاں بنتے میں ایک دن جمع لوگ جو یہاں بنتے میں ایک دن جمع ہوگر جنے ہاتے ہیں۔ اور دین کی باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ یہ معمول چز نہیں۔ اللہ تعالی کی رحمت ہے بوی فضیات اور ثواب اور اجرکی چز ہے، بشرطیکہ دل میں اظامی دو۔ اور اللہ کے دین کی طلب ہو۔

# اونجاخاندان ہونانجات کے لئے کافی نہیں

اس مديث ين آخري جمله بدارشاد قرمايا:

﴿مُنْ بَطَّ أَبِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِغِ بِهِ نَسَبُهُ

یہ جملہ بھی جوائ الکلم میں ہے ہا معنی اس کے بید ہیں کہ جس شخص کے علی ہیں ہو جی جو شخص کے علی ہے اس کو یہ جی جو رہ گیا، تو محض اسپنے ممل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، تو محض اس کا نسب اس لو آئے نہیں برحما سکتا۔۔۔ مطلب بید ہے کہ کسی کا عمل خراب ہے۔ اور اس خراب عمل کی وجہ سے جنت تک نہیں پہنچ سکا۔ بلکہ پیچھے رہ گیا۔ جبکہ دو مرے لوگ بعدی جلدی قدم برحاکر جنت میں پہنچ گئے، بقول کسی کے۔

#### یارانِ تیز گام نے حزل کو جالیا ہم محو تال جرس کارواں رہے

وہ لوگ آگے مطلے گئے۔ اور مید اپنے عمل کی خرالی کی وجہ سے چیچے رہ گیا۔ اور عمل کی اصلاح نه کریایا تو اب صرف نسب کی وجہ سے کہ چو نکہ بیہ فلال خاندان ہے تعلق رکھتا ہے، یا فلال بزرگ کا یا فلال عالم کا بیٹا ہے۔ محض اس بنیاد پر وہ جلدی نیس پنج سکے گا۔ اشارہ اس طرف فرادیا کہ محض اس پر بھروسہ اور تکمیہ کرکے مت میٹ جاؤ کہ میں فلال کا صاحب زادہ ہول، فلال خاندان سے تعلق رکھتا ہول، بلکہ اینا عمل میح كرنے كى فكر كرو- اگريد چيز كار آمد موتى و حضرت نوح عليه السلام كابيا جبنم من نه جاتا- جبك حفرت أوح عليه السلام ات برع جليل القدر يغبر مي - اور اي بيني كى منفرت ك لئے وعائمي فرما رہے ہيں۔ ليكن الله تعالى نے فرماديا: إلله عَمَلْ عَيْدٌ صَالِع الله عَ وعمل كياب وه صالح عمل نبيس ب اس لخ اس ك حق ميس آپ كي دعا تبول نہيں كى جائے گ- تو اصل چيز عمل ب- البت عمل ك ساتھ اگر كى بزرگ سے تعلق مى ہوتا ہے تو ان بزرگ كے تعلق كى وج سے الله تعالى كه سارا فرادي إلى لين الى طرف عد عمل اور توجه اور فكر شرط ے۔ اب اگر کمی کو توجہ گر اور طلب بی نہیں ہے۔ بلکہ غفلت کے اندر جالا -- و محض ادفیح خاندان ت تعلق کی دجہ سے آگے نہیں برد سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا عمل ورست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

#### خلاصه

آج کے بیان کا ظامر یہ ہے کہ اللہ تعالی ہے محبت کا تقاضہ بھی یہ ہے، اور اللہ ک تعالی ہے محبت کرو۔ اور اللہ کی تعالی ہے محبت کرو۔ اور اللہ کی مخلوق ہے محبت کرو، جب تک یہ چیز حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ



تعالیٰ سے محبت کا دعوی جھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنی مخلوق کی محبت پیدا فرمادے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





(444)

موضوع خطاب : علماء می تدبین سے بجیبی م مقام خطاب ، جامع متجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب مدارح خطاب ، عد نماز عصر تامغرب

اصلاحى نطبات جلد نمبر مشتتم

صفحات : 9

# لِسِّمِ اللَّٰكِ الرَّكْ الرَّكْ الرَّجْ أَمْ

# علماء کی توہین سے بحییں

الحمدالله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلاها دی له ونشهدان لا اله الا الله و حده لا شریک له ونشهدان سیدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله، صلی الله تعالی علیه و علی أله واصحابه وبارک و سلم تسلیماً کثیرًا کثیرا داما بعدا

﴿عن عمووبن عوف المزنى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا ذلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته ﴾ (مند الروس للدلجي جلدا منح ١٥٠- كزالمال مديث تمبر٢٨٦٨٢)

یہ صدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے تمام امت نے اس کو قبول کیا ہے، اس صدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم کلتہ بیان فرمایا ہے۔ صدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عوف ندنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عالم کی لفزش سے بچو، اور اس سے قطع تعلق مت کو، اور اس کے لوث آنے کا انتظار کرو سے سے مراد وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے دین کا علم، قرآن کریم کا علم، عدیث کا علم، فقد کا علم عطا فرمایا ہو، آپ کو یقین سے یہ معلوم ہے کہ فلال کا علم، عدیث کا علم، فقد کا علم عطا فرمایا ہو، آپ کو یقین سے یہ معلوم ہے کہ فلال

کام گناہ ہے، اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ایک عالم اس گناہ کا ار تکاب کررہا ہے، اور اس غلطی کے اندر جتانا ہے۔ پہلا کام تو تم یہ کرد کہ بیہ جرگز مت سوچو کہ جب اتنا بوا عالم یہ گناہ کا کام کررہا ہے تو لاؤیں بھی کرلوں، بلکہ اس تم اس عالم کی اس غلطی اور اس گناہ سے بچو، اور اس کو دیکھ کرتم اس گناہ کے اندر جتانا نہ ہو جاؤ۔

### گناہ کے کامول میں علماء کی انتباع مت کرو

اس مدیث کے پہلے جیلے جیل ان لوگوں کی اصلاح فرادی جن لوگوں کو جب کی گناہ سے روکا جاتا ہے، اور منع کیا جاتا ہے کہ فلاں کام ناجائز اور گناہ ہے، یہ کام مت کرو، تو وہ لوگ بات مانے اور خنے کے بچائے نورا مٹالیس دینا شروع کردیتے ہیں کہ فلال عالم بھی تو یہ کام کرتے ہیں۔ فلال عالم نے فلال وقت میں یہ کام کیا تقا۔۔۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قدم پر بی اس استدالل کی جڑکا دی کہ مہمیں اس عالم کی غلطی کی پیروی نہیں کرنی ہے، یکہ حہمیں اس کی صرف اچھائی کی پیروی کرنی ہے، وہ اگر گناہ کا کام یا کوئی غلط کام کررہا ہے تو جہم اس کی صرف اچھائی کی پیروی کرنی ہے، وہ اگر گناہ کا کام یا کوئی غلط کام کررہا ہے تو جہم بھی کریں گے۔ ذرا صوچو کہ اگر وہ عالم جہنم کے راہے پر جارہا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ ذرا صوچو کہ اگر وہ عالم جہنم کے راہے پر جارہا ہے تو کیا تم بھی اس کے چیچے جہنم کے راہے پر جارہا ہے تو کیا تم بھی کود جاؤ گے؟ فاہر ہے کہ تم اسے بر جاؤ گے؟ وہ اگر آگ میں کود رہا ہے تو کیا تم بھی کود جاؤ گے؟ فاہر ہے کہ تم اس کی ابتاع کررہے ہو؟

# عالم كاعمل معتبر ہونا ضروری نہیں

اس وجہ سے علاء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ عالم جو سچا اور صحیح معنی میں عالم ہو۔ اس کا فتویٰ تو معتبرہ، اس کا ذبان سے بتایا ہوا مسئلہ تو معتبرہ، اس کا عمل معتبر ہونا ضروری نہیں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کررہاہے تو اس سے پوچھو کہ یہ کام جائزہ یا نہیں؟ وہ عالم یمی جواب دے گا کہ یہ عمل جائز نہیں۔ اس لئے تم اس کے بتائے ہوئے مسئلے کی اتباع کرو۔ اس کے عمل کی اتباع مت کرو۔ ابندا یہ کہنا کہ فابال کام جب استے بوے بوے علاء کررہے ہیں تو لاؤں میں بھی یہ کام کرلوں، یہ استدلال ورست نہیں۔ اس کی مثال تو الی ہے جیسے کوئی شخص یہ کھے کہ استے بوے بوے بول آگ میں کود جاؤں۔ جیسے یہ طرز استدلال لوگ آگ میں کود جاؤں۔ جیسے یہ طرز استدلال بھی خلط ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ غلط ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی لفزش سے بچو یعنی اس کی لفزش کی اتباع مت کرو۔ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی لفزش سے بچو یعنی اس کی لفزش کی اتباع مت کرو۔

# عالم سے بر گمان نہ ہوناچاہے

بعض لوگ دو مری غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کمی عالم کو کمی غلطی جی یا گناہ جس جتا دیکھتے ہیں تو بس فور آ اس سے قطع تعلق کرلیتے ہیں۔ اور اس سے بر گمان ہو کہ بیٹے جیا۔ اور اس سے بر گمان ہو کہ بیٹے جاتے ہیں۔ اور بعض او قات اس کو بدنام کرنا شروع کردیتے ہیں کہ مولوی الیسے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر تمام علاء وکرام کی تو بین شروع کردیتے ہیں کہ آن کل کے علاء تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ای حدیث کے دو سرے جملے میں حضور آن کل کے علاء تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ای حدیث کے دو سرے جملے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی بھی تردید فرمادی کہ اگر کوئی عالم گناہ کا کام کررہا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے قطع تعلق بھی مت کرد، کیوں؟

#### علاء تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں

اس لئے کہ عالم مجی تمہاری طرح کا انسان ہے، جو گوشت پوست تمہارے پاس ہے، دو اس کے پاس بھی ہے۔ دہ کوئی آسان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہے، جو جذبات اس کے دل میں بھی ہیدا ہوئے جیں۔ وہ جذبات اس کے دل میں بھی ہیدا ہوئے ہیں، نفس تمہارے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے۔ شیطان تمہارے بیجھے بھی لگا ہوا ہے۔ نہ وہ گناہوں سے معصوم ہے، نہ وہ پیمبر ہوا ہے، اس کے باشدہ ہے، اور جن طالت سے تم

گزرتے ہو۔ وہ بھی ان طالت سے گزرتا ہے۔ ابندا ہے تم نے کہاں سے مجھ لیا کہ وہ گزاہد تم نے کہاں سے مجھ لیا کہ وہ گناہوں سے معصوم ہے، اور اس سے کوئی گناہ مرزد نہیں ہوگا، اور اس سے بھی غلطی نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جب وہ انسان ہے تو بشری تقاضے سے بھی اس سے غلطی بھی ہوگا۔ کبھی وہ گناہ بھی کرے گا۔ ابندا اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے فوراً اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے فوراً اس عالم سے برگشتہ ہو جانا اور اس کی طرف سے برگمان ہوجانا میج نہیں۔ اس لئے مضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اس سے قطع تعلق مت کرہ، بلکہ اس کے واپس آنے کا انظار کرہ، اس لئے کہ اس کے پاس علم میج موجود ہے۔ اس کے واپس آنے کا انظار کرہ، اس لئے کہ اس کے پاس علم میج موجود ہے۔ امریہ کے دہ وہ انشاء اللہ کسی وقت لوث آئے گا۔

#### علماء کے حق میں دعا کرو

اور اگر اس کے لئے دعا کرو کہ یا اللہ افلاں شخص آپ کے دین کا حال ہے اس کے ذریعہ ہمیں دین کا علم معلوم ہوتا ہے، یہ بے چارہ اس گناہ کی مصیبت میں بھنس کیا ہے، اے اللہ اس کو اپنی رحمت ہے اس مصیبت ہے نکال دیجئے۔ اس دعا کہ کیا ہے، اے اللہ اس کو اپنی رحمت ہے اس مصیبت ہے نکال دیجئے۔ اس دعا کرنے ہے تہارا ذیل فاکدہ ہے۔ ایک دعا کرنے کا ٹواب لے گا۔ دو سرے ایک مسلمان کے ساتھ خیر خوابی کرنے کا ٹواب اور اگر تہاری ہے دعا قبول ہوگئی تو تم مسلمان کے ساتھ خیر خوابی کرنے کا ٹواب اور اگر تہاری ہے دعا قبول ہوگئی تو تم کس سے مالم کی اصلاح کا سبب بن جاؤ گے۔ پھر اس کے نتیج میں وہ عالم جتنے نیک کام کرے گا دہ سب تہبارے اعمال نامہ میں بھی لکھے جا میں گے۔ اہذا بلاوجہ دو سروں ہے ہے کہ کر کی عالم کو بدنام کرنا کہ فلال بڑے عالم ہے پھرتے ہیں وہ تو یہ حرکت ہیں وہ تو یہ حرکت کر رہے تھے۔ اس ہے بچر تے ہیں وہ تو یہ حرکت کر رہے تھے۔ اس ہے بچھ حاصل نہیں۔ اس ہے تہیں کوئی فاکدہ نہیں بہنچ گا۔

# عالم بے عمل بھی قابل احترام ہے

دو سرى بات يه ب كه حضرت مولانا اشرف على صاحب تفانوى رحمة الله عليه فرمات بي كه عالم كو تو خود جائب كه وه باعمل بو، ليكن اكر كوئى عالم ب عمل بحى

401

ے تو ہمی وہ عالم اپنے علم کی وجہ ہے تہارے گئے قاتل احرام ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو علم ویا ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس مرتبہ کی وجہ سے وہ عالم قاتل احرام بن کیا۔ جسیا کہ والدین کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ:

﴿ وَانْ جَاهَدَاْكَ عَلَى اَنْ تُشُرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفاً ﴾ (مورة القال: ١٥)

اگر والدین کافر اور مشرک بھی ہوں تو کفر اور شرک میں تو ان کی بات مت مانو،

لیکن ، نیا کے اندر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس لئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی

طرف سے ماں باپ ہونے کا جو شرف عاصل ہے۔ وہ بذات خود قائل بحریم اور

قائل تعظیم ہے، تہمارے لئے ان کی اہائت جائز نہیں۔ ای طرح اگر ایک عالم ب

عل بھی ہے تو اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ! اس کو نیک عمل کی توفق دے

دے۔ لیکن اس کی یہ عملی کی وجہ ہے اس کی تو بین مت کرو۔ حضرت تعانوی رحمت

اللہ علیہ علماء سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے کہ نراعلم کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک

اللہ علیہ علماء سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے کہ میرا معمول ہے کہ جب میرے

اللہ علیہ عالم آتا ہے تو اگرچہ اس کے بارے میں جھے معلوم ہو کہ یہ فلان غلطی کے

باس کوئی عالم آتا ہے تو اگرچہ اس کے بارے میں جھے معلوم ہو کہ یہ فلان غلطی کے

ائیر جٹا ہے۔ اس کے باوجود اس کے علم کی وجہ سے اس کا اگرام کرتا ہوں، اور

اس کی عزت کرتا ہوں۔

# علاءے تعلق قائم رکھو

لہذا یہ پردپیکنڈہ کرنا اور علاء کو بدنام کرتے بھرنا کہ ارے میاں آج کل کے موجودہ میں اس آج کل کے موجودہ میں ہوتے ہیں، آج کل کے علاء کا تو یہ حال ہے ۔۔۔ یہ بھی موجودہ دور کا ایک فیشن بن گیا ہے۔ جو لوگ بے دمین ہیں ان کا تو یہ طرز عمل ہے ہی، اس لئے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک مولوی اور علاء کو بدنام نہیں کریں گے۔ اس

وقت تک ہم اس قوم کو ممراہ نہیں کر سکتے، جب علاء سے اس کا رشتہ تو ڑ دیں گے تو پھر یہ لوگ جارے رحم و کرم پر ہوں گے۔ ہم جس طرح جابیں گے۔ ان کو مراہ كرت بحرس مع - مير والد ماجد رحمة الله عليه فرمايا كرت شے كه جب كله بان ے بریوں کا رشتہ توڑ دیا تو اب بھیڑیے کے لئے آزادی ہوگئ کہ وہ جس طرح چاہے بریوں کو بھاڑ کھائے۔ ابدا جو لوگ بے دین بیں ان کا تو کام بی سے کہ علماء كر بدنام كيا جائ، ليكن جو نوگ ديندار بي ان كائمي يه فيشن بنما جاربا ب كه وه مجى ہروقت علاء کی توجن اور ان کی ہے وقعتی کرتے پھرتے جیں کہ ارے صاحب! علاء کا تو یہ حال ہے۔ ان لوگوں کی مجلس ان باتوں سے بعری ہوتی جیں۔ حالا تکہ ان باتوں ے کوئی فائدہ نہیں۔ سوائے اس کے کہ جب لوگوں کو علماء سے بدنخن کردیا تو اب مميس شريعت ك احكام كون مائ كا؟ اب توشيطان مي مميس شريعت ك مسائل بتائے گا کہ یہ طال ہے، یہ حرام ہے، پھرتم اس کے پیچے چلوگ، اور مراہ موجاد ے۔ لبذا علاء اگرچہ بے عمل نظر آئیں۔ پھر بھی ان کی اس طرح توہین مت کیا كور بلك ان كے لئے رعاكرو، جب تم اس كے حق ميں دعاكرو مے تو علم تو اس كے یاس موجود ہے۔ تہاری دعاکی برکت سے انشاء الله ایک دن وہ ضرور سیم راتے پر لوث آئے گا۔

### ایک ڈاکو پیربن گیا

معرت مولانا رشد احمر گنگوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین سے فرمانے کئے تم کہاں میرے پہنچے لگ گئے۔ میرا عال تو اس پیر جیسا ہے جو حقیقت میں ایک ڈاکو تعا۔ اس ڈاکو نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بردی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا پاتھ پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا پاتھ چوصے ہیں۔ یہ تو اچھا پیشہ ہے۔ میں خواہ راتوں کو جاگ کر ڈاکے ڈالٹا ہوں۔ پیرے جانے اور جیل میں بری ہونے کا خطرہ الگ ہوتا ہے۔ مشقت اور تکلیف

علیمدہ ہوتی ہے۔ اس ہے اچھاہے ہے کہ جس پیرین کر بیٹے جاؤں۔ لوگ میرے پاس آئیس کے، میرے ہاتھ چوجی کے، میرے پاس ہدئے تنے لائیس گے۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڈ دیا۔ اور ایک خافاہ بنا کر بیٹے گیا۔ لبی شیع لے لی۔ لبیا کرتا پہن لیا۔ اور پیروں جیسا جلیہ بنالیا۔ اور ذکر اور شیع شروع کردی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، اور بہت بڑا پیر معلوم ہوتا ہے۔ اب لوگ اس کے مرید بننا شروع ہوگئے۔ یہاں تک کہ مریدوں کی بہت بڑی تعداد ہوگئے۔ کوئی ہربہ لارہا ہے، کوئی خفہ لارہا ہے، خوب نذرانے آرہے ہیں۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ ہر مرید کو مخصوص ذکر تنا دیے کہ تم فلاں ذکر کرو، تم فلاں ذکر کرو، آپ فلاں نے درجات دکر کو اس کے ذریعہ اللہ تعالی انسان کے ورجات بہت بلند فرماتے ہیں۔ چو تکہ ان مریدوں نے اضلاص کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اس کے نیج بلند فرما دیے۔ اور کشف وکرامات کا اونچا متام ماصل ہو گیا۔

## مريدين كى دعاكام آئى

ایک روز ان مریدین نے آپی میں گفتگو کی کہ اللہ تعالی نے ہمیں تو اس مرتبہ
تک بہنچا دیا۔ ہم ذرا یہ دیکھیں کہ ہمارا شخ کس مرتبہ کا ہے؟ چنانچہ انہوں نے
مراقبہ کرکے کشف کے ذرایعہ اپنے شخ کا مرجبہ معلوم کرنا چاہا، لیکن جب مراقبہ کیا تو
شخ کا درجہ کہیں نظری نہیں آیا، آپی میں مریدین نے مشورہ کیا کہ شایہ ہمارا شخ
ات اونچ مقام پر بہنچا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی ہوا تک نہیں گئی، آخر کار جاکر شخ
ہے ذکر کیا کہ حضرت اہم نے آپ کامقام تلاش کرنا چاہا، گر آپ تو ات اونچ مقام
پر ہیں کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، اس وقت شخ نے اپنی حقیقت ظاہر کردی،
اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں حبیں اپنا درجہ کیا بتاؤں۔ میں تو اصل میں ایک
وادر روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں حبیں اپنا درجہ کیا بتاؤں۔ میں تو اصل میں ایک

بروات تمہیں اونے اونے مقام عطا فرادے، اور بیں قو اسفل الساقلین بیں ہوں،
مہیں میرا مرتبہ کہاں لیے گا؟ بیں قو ڈاکو اور چور ہوں، میرے پاس قو پکھ بھی نہیں
ہم، اس لئے تم اب میرے پاس سے بھاگ جاذ، اور کسی دو مرے پیر کو تلاش کرو۔
جب شخ کے بارے میں یہ باتیں سنیں قو ان سب مریدوں نے آپس میں مل کر اپنے
شخ کے لئے دعاکی کہ یا اللہ آیہ چور ہو یا ڈاکو ہو، لیکن یا اللہ! آپ نے ہمیں جو پکھ
عطا فرمایا ہے، وہ اس کے ذریعہ عطا فرمایا ہے، اے اللہ آ اب آپ اس کی بھی اصلاح
فرماد بیک اور اس کا درجہ بھی بلند کر دیجے۔ چو تکہ وہ مریدین مخلص تھ، اور اللہ
والے تھے۔ ان کی دعاکی برکت سے اللہ تعالی نے اُس کو بھی بخش دیا، اور اس کو

بہرمال: جب کی عالم کے بارے میں کوئی غلط بات سنو تو اُس کو بدنام کرنے کے بجائے اس کے ان باتوں پر عمل کرنے کی بجائے اس کے لئے دعا کرنی چاہئے۔ اللہ تعالی جم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توثیق عطا فربائے۔ آمین

وآخردعواناان الحمدللة رب العالمين





موضوع خطاب : غضة كوقالوين كيجيم.

مقام خطاب جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر میشتم

صفحات : پسم

## لِسُّمُ اللَّٰكِ الدَّكْلِ الدَّ

# غصے کو قابو میں سیجیے

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من بهده الله فلاهادی له، ونشهدان لاالهالاالله فلاهادی له، ونشهدان لاالهالاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا۔

#### امايعدا

﴿عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: ان رجالا قال لرسول الله عليه وسلم اوصنى ولا تكثر على قال: لا تغضب ﴾

(جامع الاصول، الكتاب الثالث في الغضب والغيظ)

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عند روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ الجھے کوئی تصبحت فرمایے اور زیادہ لمی تصبحت نہ فرمایے۔ گویا کہ تصبحت کی بھی درخواست کی اور ساتھ میں یہ شرط لگادی کہ وہ تصبحت مختمر ہو۔ لمی چو ڈی نہ ہو اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس شرط پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا کہ تصبحت بھی کروانا چاہتے ہو اور ساتھ میں یہ قید بھی لگارہ ہو کہ مختمر کیجئے۔ اس وجہ سے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدین نے فرمایا کہ جو شخص تصبحت کا طلبگار ہو۔ وہ اگر حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدین نے فرمایا کہ جو شخص تصبحت کا طلبگار ہو۔ وہ اگر

یہ کہے کہ جمعے مختمری نصیحت کردیجے تو اس میں کوئی ادب کے ظانف بات نہیں۔
کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ آدی جلدی میں ہو اور اس نے آپ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی۔ اب اگر آپ نے اس کے سائے لمبی تقریر شروع کردی تو وہ بھارہ نصیحت کی فرمائش کر کے کس خطا میں پکڑا گیا۔ حالا نکہ وہ جلدی میں تھا۔ اس کے پاس زیاوہ وقت نہیں تھا۔ معلوم ہوا کر یہ مختمر نصیحت فرمائی کہ:
حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مختمر نصیحت فرمائی کہ:
"لا تعضیہ وسلم نے اس کو یہ مختمر نصیحت فرمائی کہ:

اگر آدی اس مخفر نصیحت پر عمل کرے تو شاید سیکردن، بلکہ ہزاروں گناہوں سے اس کی حفاظت ہوجائے۔

#### گناہوں کے دو محرک، غصہ اور شہوت

اس لئے کہ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں۔ چاہ وہ حقوق اللہ سے متعلّق ہوں یا حقوق اللہ سے متعلّق ہوں یا حقوق العباد سے متعلّق ہوں۔ اگر انسان غور کرمے تو یہ نظر آئے گا کہ الن تمام گناہوں کے پیچے دو جذب کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک خصر، دو سرے شہوت، شہوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے اصل معنی ہیں "خواہش نفس" مثلاً دل کی چیز کے کھانے کو چاہ رہا ہے۔ یہ کھانے کی شہوت ہے، یا کی ناجاز کام کے ذریعہ انسان اپی نفسانی خواہشات کی شہوت ہے۔ یا کی ناجاز کام کے ذریعہ انسان اپی نفسانی خواہشات کی شہوت ہے۔ انسان چوری کیوں کرتا ہے کہ اس لئے کہ اس کو یہ خواہش ہے کہ مال ذیادہ مل جائے۔ ڈاکہ اس لئے کرتا ہے کہ اس کی نفسانی خواہش اس کو اس کام پر آمادہ کرتی ہی انسان اس لئے کرتا ہے کہ اس کی نفسانی خواہش اس کو اس کام پر آمادہ کرتی ہے۔ لہذا بہت سے گناہ تو شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یانہ اس کے شار شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ مت کرہ "اگر آدی اس کا تعمل عرض کرونگا، اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ یہ خصہ کینے بے شار آدی اس

#### تھیجت پر عمل کرلے تو اس کے نتیج میں آدھے گناہ ختم ہوجائیں گے۔

### اصلاح نفس کے لئے پہلاقدم

حکیم الامت حعرت تعانوی رحمة الله علیه فرات بیل که اس حدث کا معمون اینی غصه صبط کرنا سلوک و طریقت کا ایک باب عظیم ہے جو آدی الله کے رائے پر چانا چاہتا ہو۔ اس کے لئے پہلا قدم یہ ہوگا کہ وہ اپنے غصہ کو قابو بیل کرنے کی گر کرے۔

### "غصه" ایک فطری چیز ہے

یوں تو اللہ تعالی نے مضمہ" انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر غصے کا مادہ نہ ہو اور اللہ تعالی نے حکمت کے تحت بی یہ مادہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ یکی مادہ ہے کہ اگر انسان اس پر کشرول کرلے اور اس کو انسان کو بے شار بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ قابو میں کرلے تو پھر ایک مادہ نہ ہو تو پھر اگر کوئی دشمن حملہ کردے گا تو اس کو غصہ بی نہیں آئے فصہ بھی نہیں آئے گا یا کوئی درندہ اس پر حملہ کردے گا تو اس کو فصہ بی نہیں آئے گا اور اپنا دفاع بھی نہیں کرسے گا۔ لہذا اپنے جائز دفاع کے لئے غصے کا استعمال کرنا جائز ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس لئے کہ فصہ رکھا ہی اس جائز ہے کہ دہ انسان اپنی جان کا، اپ مال کا دفاع کرسے۔ اپنے یوی بچوں کی طرف ہے دفاع کرسے۔ اپنے یوی بچوں کی طرف ہے دفاع کرسے۔ اپنے یوی بچوں کی طرف ہے دفاع کرسے۔ یہ غصے کا جائز محل ہے۔

#### غصہ کے نتیج میں ہونے والے گناہ

لیکن اگریکی غصہ قابو میں نہ ہوتو اس کے نتیج میں جو گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ

بے شار ہیں، چنانچہ غصے ہی ہے "تکبر" پیدا ہوتا ہے۔ غصے ہے "حسد" پیدا ہوتا ہے۔ غصے ہے "حسد" پیدا ہوتا ہے۔ غصے ہے "عداوت" پیدا ہوتی ہے اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں جو اس غصے ہے پیدا ہوتی ہیں۔ جب کہ بیہ غصہ قابو ہیں نہ ہو اور انسان کے کنرول ہیں نہ ہو۔ مثلاً اگر غصہ قابو ہیں نہیں تعااور وہ غصہ کی انسان پر آگیا۔ اب اگر جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ قابو ہیں ہے مثلاً وہ ماتحت ہے تو اس غصے کے نتیج ہیں اس کو تکلیف پہنچاہے گا، یا اس کو مارے گا، یا اس کو وارے گا، یا اس کو وارے گا، اور اس کو ڈائے گا۔ اس کو گالی دے گا، اس کا دل دکھائے گا، اور سب کام گناہ ہیں جو غصے کے نتیج ہیں اس سے مرزد ہوں گے۔ اس لئے کہ وہ مرے کو ناحق مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ای طرح اگر غصے کے نتیج ہیں گائی دے دی وہ مدیث ہیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے ہیں خوارا اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے ہیں خوارا اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے ہیں خوارا اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے ہیں خوارا

#### ﴿سباب المسلم فسوق وقتاله كفر﴾

(صيح بخاري، كتاب الادب، باب ما يعني من الساب واللعن)

یعنی مسلمان کو گال دینا برترین فس ہے اور اس کا قبل کرنا کفرہے۔ اس طرح اگر غصے کے نتیج میں دو سرے کو طعن و تشنیج کردی۔ جس سے دو سرے انسان کا دل ٹوٹ کیا اور اس کی دل شکنی ہوئی تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سب گناہ اس وقت ہوئے جب ایسے شخص پر غصہ آیا جو آپ کا ماتحت تھا۔

### دوبغض"غصہ سے پیدا ہو تاہے

اور اگر ایسے شخص پر غصہ آگیا جو آپ کا ماتحت نہیں ہے اور وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے تو غصہ کے نتیج میں آپ اس کی غیبت کریں گے۔ مثلاً جس پر غصہ آیا وہ بڑا ہے اور صاحب اقتدار ہے۔ اس کے سامنے اس کو پچھ کہنے کی جرأت نہیں موتی، زبان نہیں کھلتی تو یہ ہوگا کہ اس کے سامنے تو خاموش رہیں گے، لیکن جب وہ نظروں ہے او تجل ہوگا تو اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کردیں گے اور اس کی فیبت کریں گے۔ اب یہ فیبت ای غصے کے نتیج میں ہوری ہے اور بعض او قات
یہ ہوتا ہے کہ انسان دو سرے کی گئی بھی فیبت کرلے۔ گراس کا فصہ ٹھنڈا نہیں
ہوتا، بلکہ فصہ کے نتیج میں یہ دل چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ نوچ لوں۔ اس کو تکلیف
پہنچاؤں۔ گرچو نکہ وہ صاحب افتداراور بڑا ہے، اس لئے اس پر قابو نہیں چلا۔ اس
کے نتیج میں دل کے اندر ایک گھٹن پیدا ہوگی۔ اس تھٹن کا نام "بغض" ہے۔ اب
دل میں ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر موقع مل جائے تو کسی طرح اس کو
تکلیف ہنچاؤں اور اگر خود بخود اس کو تکلیف پہنچ جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا
کہ تکلیف پہنچاؤں اور اگر خود بخود اس کو تکلیف پہنچ جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا
کہ تکلیف پہنچاؤں اور اگر خود بخود اس کو تکلیف پہنچ جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا

## "حد"غصے پیداہوتاہے

ادر اگر جس شخص پر خصہ آرہا ہے اور اس کو تکلیف پہنچنے کے بجائے راحت
اور خوشی عاصل ہوگئے۔ اس کو کہیں سے پینے زیادہ فل گئے، یا اس کو کوئی برا منصب
فل گیا تو اب دل میں یہ خواہش ہوری ہے کہ یہ منصب اس سے چمن جائے۔ یہ
مال و دولت، یہ روپیہ پییہ کی طرح اس کے پاس سے ضائع ہوجائیں، ختم
ہوجائیں۔ اس کا نام "حسد" ہے۔ یہ "حسد" بھی ای غصے کے نتیج میں پیدا ہورہا
ہوجائیں۔ اس کا نام "خس ب غصہ آرہا ہے، اگر اس پر قابو چل جائے تو بھی ہے شار گناہ اس
کے ذریعہ صادر ہوجاتے ہیں، اور اگر قابو نہ چلے تو بھی ہے شار گناہ اس
کے ذریعہ صادر ہوجاتے ہیں، اور اگر قابو نہ چلے تو بھی ہے شار گناہ اس
کے ذریعہ صادر ہوجاتے ہیں۔ یہ سب گناہ اس "غصے" کے قابو میں نہ رہنے کے نتیج
میں پیدا ہورہ ہیں۔ اگر غصہ قابو میں ہو تا تو انسان ان سارے گناہوں سے محفوظ
میں پیدا ہورہ ہیں۔ اگر غصہ قابو میں ہو تا تو انسان ان سارے گناہوں سے محفوظ
رہتا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لا
تعدید شخصہ نہ کو"۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نیک مسلمانوں کی
تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

#### ﴿ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴾ (ال عران: ١٣٣)

لین نیک مسلمان وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے غصے کو درگزر کرتے ہیں۔ اس لئے کہ غصہ پینے کے نتیج میں یہ سارے گناہ سرزد نہیں ہو تگے۔

#### غصه کے نتیج میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گناہوں کے دو سرچھے ہوتے ہیں۔ ایک غصہ، دو سمرے شہوت۔ لیکن شہوت کے نتیج میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ وہ بھی اگر چہ بڑے شکین ہیں لیکن وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت بھی اللہ تعالی توبہ کی تونیق دے دیں تو توب کے نتیج میں انشاء اللہ وہ گناہ معاف کردیے جاتے ہیں اور اس کی توبہ قبول کرلی جاتی ہے اور اس کے اعمال ناہے ہے وہ گناہ مٹادیا جاتا ہے، لیکن غصے کے نتیج میں جو مناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر تعلق حقوق العبادے ہے۔ مثلاً غصے کے نتیج میں کی کو مارا، یا کسی کو ڈانٹا، یا کسی کی دل آزاری کی، یا کسی کو برابھلا كہا- ان سب كا تعلق حقوق العباد سے ب-اى طرح غصے كے متيج ميں اگر كى كى غیبت کرلی، یا کسی ے "بغض" رکھا، یا کسی ے "حسد" بیدا ہوگیا۔ یہ سب حقوق العباد میں حق تلفی ہے۔ لہذا غصے کے نتیج میں جتنے گناہ ہوتے ہیں۔ ان سب کا تعلق حقوق العباد سے ب اور حقوق العباد كو ضائع كرنا انتا سكين ب، اگر بعد من انسان ان سے باز بھی آ جائے اور توبہ کرلے تب بھی اس کی توبہ کامل نہیں ہوگی جب تک کہ جس بندے کا حق ضائع کیا ہے، وہ معاف نہ کرے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی فراتے ہیں کہ توبہ کرنے سے میں اینا حق تو معاف کردوں گا، لیکن میرے بندوں کے جو حقوق تم نے پامال کئے ہیں وہ اس وقت تک معاف نہیں کرونگا جب تک ان بندوں سے معاف نہیں کرالو گے۔ اب تم کس کس سے معاف كراتے پھرومے؟ اس كئے حقوق العباد میں كو تابى بہت شكين ہے۔ اس كئے حضور

اقدس ملى الله عليه وسلم في يد مختمراور جامع نفيحت فرمائي كه "لا تغضب" غمر مت كرو-

جب انسان اپ غصے پر کنٹرول حاصل کرلیتا ہے اور اس کو قابو میں کرلیتا ہے تو اللہ جل شاند فرماتے ہیں کر لیا تو اب اللہ جل شاند فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے نے خصہ کو کنٹرول میں کرلیا تو اب میں بھی اس کے ساتھ غصے کا معالمہ نہیں کرونگا۔

#### غصه نه كرنے پر عظيم بدله

ایک مدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز حماب کتب کے لئے الله جل شانہ کے سامنے ایک فخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالی فرشتوں سے سوال كريں گے كہ بتاؤ اس كے نامہ اعمال ميں كياكيا نيكياں ہں؟ طال نكہ اللہ تعالی سب مجمد جانتے ہیں۔ لیکن بعض او قات دو سرے لوگوں پر ظاہر کرنے کے لئے سوال بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ یو چھیں گے کہ اس کے اعمال نامے میں کیا نیکیاں ہی؟ جواب میں فرشتے ہاکیں گے کہ یا اللہ! اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں۔ اس نے نہ تو بہت زیادہ نظیس پڑھی ہیں، اور نہ بی اس نے بہت زیادہ عبادتنی کی ہیں۔ لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک خاص نیکی ہے ہے کہ جب کوئی شخص اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو یہ اس کو معاف کردیتا تھا، اور جب کسی شخص کے ذمے اس کا کوئی مالی حق ہوتا، اور وہ شخص میہ کہتا کہ میرے اندر اس وقت اوا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو یہ اپنے ملازموں سے کہتا کہ اس کے اندر استطاعت نہیں ہے اس لئے اس کو چھوڑ دو۔ اس طرح یہ اپنا حق چھوڑ دیتا تھا۔ الله تعالی ب من کر ارشاد فرائیس کے کہ جب بدبندہ میرے بندوں کے ساتھ معانی کا معالمہ كرتا تھا، اور ان كے لئے اينا حق چموڑ ديتا تھا۔ آج من بھي اس كے ساتھ معلل كامعالمه كرون كا، اور اس كومعاف كروون كا چنانچه اس بنياد ير الله تعالى اس بندے کی مغفرت فرماویں گے۔

### شاہ عبد القدوس كنگوہي تے بيثے كا مجامدہ

یکی وجہ ہے کہ ہمارے بررگان دین کے پاس جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے کے لئے جاتا تو توبہ کے بعد اس کو سبق بید دیا جاتا کہ اپنے غصے کو بالکل ختم کردے اور اس غصے کو ختم کرانے کے لئے بڑے بڑے برائے مجاہدے کرائے جاتے تھے۔ حضرت شخخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درج کے اولیاء اللہ بیس سے تھے، اور ساری دنیا سے لوگ ان کے پاس اپنی اصلاح کرائے کے لئے آیا کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے نے ان کی زندگی بیس ان کی کوئی قدر نہ کی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب ساجزادے نے ان کی زندگی بیس اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جیسے میہ کاورہ ہے "گھر کی مرفی دال برابر" باب گھر بیس موجود ہیں۔ ساری دنیا آکر ان سے فیض اٹھاری کی مرفی دال برابر" باب گھر بیس موجود ہیں۔ ساری دنیا آکر ان سے فیض اٹھاری کی مرفی دال برابر" باب گھر بیس موجود ہیں۔ ساری دنیا آکر ان سے فیض اٹھاری جب بیس ماجزادے کو کچھ برواہ ہی نہیں۔ وہ اپنے کھیل کود بیس گئی بری دولت موجود جیس۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو اب آئے کھلی اور یہ سوچا کہ گھر بیس کتنی بری دولت موجود جس ساری دنیا آکر فیض اٹھاتی رہی لیکن بیس نے وقت ضائع کردیا اور ان سے پھی حاصل نہ کرسکا۔

اب معلومات کراکس کہ ہمارے والد صاحب کے پاس جو لوگ آیا کرتے تھے اور جنہوں نے والد صاحب سے اپنی اصلاح کرائی۔ ان بیس سے کون ایسے ہیں جنہوں نے والد صاحب سے زیادہ فیض حاصل کیا ہو، تاکہ کم از کم اب بیس ان کے بیس جنہوں نے والدصاحب سے زیادہ فیض حاصل کروں۔ تحقیق کرنے پر پت چلا کہ ایسے ایک بزرگ بلخ بیس رہتے تھے۔ چنانچہ بلخ جانے کا ارادہ کیا، اور ان کو رہتے ہیں۔ یہ خود گنگوہ اوپی بیس رہتے تھے۔ چنانچہ بلخ جانے کا ارادہ کیا، اور ان کو اطلاع کی کہ بیس آرہا ہوں۔ ان بزرگ کو جب یہ اطلاع کی کہ میں آرہا ہوں۔ ان بزرگ کو جب یہ اطلاع کی خم م م خدم کے ماتھ گھر میں جب باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ماتھ گھر ماتھ شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ماتھ گھر ان کا استقبال کیا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ماتھ گھر ان کا استقبال کیا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ماتھ گھر ان کا استقبال کیا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ماتھ گھر ان کے لئے شاندار کھانے بگوائے، خوب دعوت کی۔ جب ایک دو دن ای

طرح گزرگے تو صاجزادے نے عرض کیا کہ حضرت! آپ جھے سے بری عجت سے پیش آئے، اور میری قدردانی کی، لیکن میں تو اصل میں کی اور مقصد کے لئے آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے؟ صاجزادے نے کہا کہ حضرت! میں تو اس مقصد کے لئے آیا ہوں کہ میرے والد صاحب سے جو دولت آپ لے کر آئے مقصد کے لئے آیا ہوں کہ میرے والد صاحب سے جو دولت آپ لے کر آئے ہیں۔ اس کا پکھ حصہ میں بھی آپ سے حاصل کرلوں، کیونکہ ان کی زندگی میں نہیں لے سکا تھا۔ انہوں نے فرالا اچھا آپ اس مقصد کے لئے آئے ہیں تو اب یہ خاطر اور مہمان داری سب بھر، یہ اعزاز و اگرام، یہ دعوت کے شاندار کھانے سب بند، اب آپ الیا گریں کہ مجد کے پاس آیک عمام ہے۔ اس عمام کے پاس آپ کا شمانہ ہوگا، وہیں آپ کو سونا ہوگا اور عمام کی آگ جلا کر ہر وقت اس کا پائی گرم کیا کو، اور اس کے لئے کو ڈا کباڑ، لکڑیاں چن کر لاکر اس میں جھونکا کو۔ چو نکہ مردیوں کا موسم تھا نمازیوں کے وضو کے لئے گرم پائی کا انتظام کیا جاتا تھا، ان صاجزادے سے کہہ دیا کہ بس تمہارا صرف ہی کام ہے۔ کوئی وظیفہ کوئی تنجع وغیرہ صاجزادے سے کہہ دیا کہ بس تمہارا صرف ہی کام ہے۔ کوئی وظیفہ کوئی تنجع وغیرہ ضیارتان کے بال تو وہ اعزاز و اکرام ہورہا تھا اور کہاں یہ خدمت سپرد کردی۔

#### تكبر كاعلاج

چونکہ یہ افلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کے لئے آئے تھے۔ اس لئے کہنے کے مطابق گئے اور اس کام میں گئے۔ اب ایک عرصہ دراز تک ان کے ذمہ بس بھی کام قا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو، اور معجد کا جمام روش کرو۔ بزرگ جانے تھے کہ ان صاجزادوں میں فاندائی شرافت بھی ہوتی ہے۔ دلوں میں طہارت ہوتی ہے۔ گرایک عیب ان کے اندر ضرور ہوتا ہے، وہ ہے تکبراور اپنی بڑائی۔ اس کاعلاج کرنا منظور تھا، ای لئے ایساکام ان کے سرد کیا تاکہ اس پیاری کاعلاج ہوجائے۔ پچھ عرصہ کے بعد یہ دیکھنے کے لئے کہ شہزادگی کا خیال اور تصور ان کے دل میں ہے یا ختم ہوگیا جو اس کی آزمائش کے لئے ان بزرگ نے اسپنے گھر کی بھٹن جو گھر کا کو ڈا اٹھا کر

لیجاتی تقی۔ اس سے کہا کہ آج جب کو ڈا اٹھا کر جاؤ تو جمام کے پاس جو صاحب جمام
کی آگ روش کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ان کے قریب سے گزر جانا، وہ جو پکھ
تہیں کہیں وہ آگر ہم سے کہنا، چنانچہ جب وہ بھٹن کو ڈالے کر ان صاجزاوے کے
اسے گزری تو ان کو بڑا طیش اور خصہ آیا اور کہا کہ یہ تیری مجال کہ ہمارے پاس
سے گزری تو ان کو بڑا طیش اور خصہ آیا اور کہا کہ یہ تیری مجال شخ کو اطلاع دے
دی کہ یہ جواب دیا ہے۔ ان بزرگ نے سوچا کہ ابھی تو کچا پن بلق ہے۔ ابھی کر مرباتی
دی کہ یہ جواب دیا ہے۔ ان بزرگ نے سوچا کہ ابھی تو کچا پن بلق ہے۔ ابھی کر مرباتی

#### دو سرا امتحان

جب چر کچھ عرصہ گزر کیا تو پھر بھٹکن سے کہا کہ اب کو ڈا اٹھا کر لے جاد اور اب کے بالکل ان کے قریب سے گزری اب کے بالکل ان کے قریب سے گزرو۔ چنانچہ وہ بھٹکن اور زیادہ قریب سے گزری تو صاجزادے نے اس بھٹکن کو غصے سے دیکھا۔ لیکن ذبان سے پچھ نہ کہا، اس بھٹکن نے جاکر شخ کو اس کی اطلاع کردی کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے سوچا کہ یہ علاج کادگر ابت ہوا۔

#### تبسرا امتحان

پھر پھے عرصہ کے بعد شخ نے بعثان کو تھم دیا کہ اب کی مرتبہ ان کے استے قریب سے گزرد کہ وہ کو ڈا کباڑ کا ٹوکرا ان کو لگ بھی جائے اور اس میں سے پکھ کو ڈا بھی ان کے ادپر گر جائے۔ چنانچہ جب وہ بعثان ان کے قریب سے گزری اور تھو ڈا کو ڈا بھی ان پر گر ادیا تو انہوں نے اب کی مرتبہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر بعثان نے جاکر شخ کو اطلاع دے دی۔ شخ نے فرملیا کہ بال فائدہ ہورہا ہے۔

#### چوتھا امتحان

یکھ عرصہ کے بعد پھر فیٹے نے بھٹان کو تھم دیا کہ اب کی مرتبہ کو ڈے کا ٹوکرالے کر اان کے پاس سے گزرو اور ٹھوکر کھاکر ان کے پاس اس طرح گرجاؤ کہ سارا کو ڈا ان کے اوپر گرے۔ پھر جو وہ کریں وہ جھے آکر بٹاؤ۔ چنانچہ وہ بھٹان گئ اور ٹھوکر کھا کر گر گئی، جب انہوں نے بید دیکھا کہ وہ بھٹان گر گئی ہے۔ اب بچائے اس کے ان کو اپنی قکر ہوتی لکہ اس بھٹان کی قکر ہوئی اور اس سے پوچھا کہ تہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ اپنی کچھ فکر نہیں ہوئی کہ میرے کپڑے گندے ہوگئے۔ چنانچہ تو نہیں لگ گئی۔ اپنی کچھ فکر نہیں ہوئی کہ میرے کپڑے گندے ہوگئے۔ چنانچہ تو نہیں نے جاکر شیخ کو اس کی اطلاع کردی۔ فرملیا کہ اب کامیابی کی امید ہوئی۔

#### بری آ زمائش اور عطاء دولت باطنی

اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ شخ شکار کو ہاہر جایا کرتے تھے اور شکاری کتے بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اس میں بھی انہوں نے کوئی دینی مصلحت اور حکمت دیمی ہوگی۔ اور شکاری کتوں کے ذریعہ شکار کرنا کوئی ناجائز کام تو تھا نہیں بلکہ جائز تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب شکار کے لئے جانے لگے۔ ان صاجزادے کو بھی ساتھ لے لیا اور شکاری کتے کی زنجیران صاجزادے کے ہاتھ میں پکڑا دی، وہ شکاری کتے بڑے کیم اور بڑے طاقت ور اور یہ بچاری نجیف اور کرور اور فاقہ مست تھے۔ چنانچہ جب شکاری کتے شکار کے بیچھ بھاگے اور یہ صاجزادے کردر ہونے کی وج چنانچہ جب شکاری کتے شکار کے بیچھ بھاگے اور یہ صاجزادے کردر ہونے کی وج چنانچہ جب شکاری کے شکار کے بیچھ بھاگے اور یہ صاجزادے کردر ہونے کی وج چنانچہ جب شکاری کتے شکار کے بیچھ بھاگے اور یہ صاجزادے کردر ہونے کی وج چنانچہ کر پڑے۔ چو نکہ شخ کی طرف سے تھا کہ زنجیر مت چھوڑی۔ اس لئے زنجیر نہیں چھوڑی۔ اب گھٹے ہوئے ابولہان یہ تھا کہ زنجیر مت چھوڑی۔ اس لئے زنجیر نہیں چھوڑی۔ اب گھٹے ہوئے ابولہان

اس واقعہ کے بعد رات کو شخ نے خواب میں اپ شیخ حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوی رحمة اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ فرمارہ میں کہ "میں نے تو تم سے اتن مشقت نہیں لی"۔ یونکہ اولاد کا خیال تو باپ کو بی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو ان کو بلا کر سینے سے لگا اور فرمایا کہ جو دولت میں تمہارے والدے لے کر آیا تھا، تم نے وہ دولت میں نئی تھی، جو تمہاری امانت تھی، وہ دولت میں نے تمہارے سیرد کردی اور چونکہ اس طرز عمل کے بغیر سے دولت نہیں مل سکتی تھی۔ اس لئے میں نے یہ طرز عمل اختیار کیا۔

#### غصہ دبائیں، ملائکہ ہے آگے بردھ جائیں

بهرصال میں میہ عرض کررہا تھا کہ جب میہ صاحبزادے ای اصلاح کرانے کے لئے وبال مسئة توند ان كو وظيفي بتائي، ند تسبيحات يرهض كو بتأكيل- ند اور يكي معمولات بتائے، بلکہ بہاا کام ایسا کرایا جس کے ذریعہ دماغ سے تکبر نکلے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک برنے کا جذبہ پیدا ہوجائے، اور پیہ غصہ جو تنکبر کا سبب اور اس كا متيحه مونات وه حتم موجائ- حضرت تفانوي رحمة الله عليه فرمات بيل كه سلوک و تضوف کاعظیم باب اور اس کاپہاا قدم یہ ہے کہ انسان کی طبیعت سے غصہ نكل جائے، اور اس بر قابو پایا جائے، اور جب سے غصہ قابو میں ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی انسان کو ایسے مقام تل بہنجاتے ہیں کہ ملائکہ بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ ملائکہ ك اندر غصه تو موجود بى نبيس، پروه عبادت كرتے بيں اور ان سے كسى كو تكليف نہیں پہنچی تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اللہ تعالی فرماتے میں کہ میں نے ان کو پیدا ى اس طرح كيا ہے، ليكن انسان اور آوم كے بيٹے كى خلقت كے اندر ميں نے غصر رکھا ہے، اور پھر یہ انسان میرے ڈر کی وجہ سے اور مجھ سے محبت کی فاطرایے غصے كو دباتا ہے تو يه ابن آدم ملائك سے بھى آگے بڑھ جاتا ہے۔ كيے بڑھ جاتا ہے -

#### امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كاايك واقعه

حفرت امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ پر ہم سب عمل کرتے ہیں اور ساری ونیا میں اللہ تعالی نے ان کا فیض جاری فرادیا ہے۔ ان کے حاسدین بہت سے۔ اللہ تعالی نے ان کو چو نکہ بہت او نچا مقام عطا فرمایا تھا۔ شہرت عطا کی تھی، علم دیا تھا، اور معتقدین بھی بہت تھے، اس لئے صد کرنے والے بھی بہت تھے۔ حمد کے نتیج میں نوگ ان کی برائیاں کرتے تھے، اور برا بھلا بھی کہتے تھے۔ ایک ون آپ گر جانے کے لئے نکلے تو ایک صاحب آپ کے ساتھ لگ گئے اور مسلس پورے دائے گلیوں کی بوچھاڑ کرتے دے۔ آپ ایس جی جیں۔ جب گلی کا ایک موڑ آیا تو آپ رک گئے اور ان صاحب نے فرمایا کہ چو نکہ اس موڑ سے میرا راستہ جدا ہوجائے گا۔ اس لئے کہ میرے گھر کا موڑ آگیا ہے۔ اور آپ کا راستہ جدا ہوجائے گا۔ اس لئے کہ میرے گھر کا موڑ آگیا ہے۔ اور آپ کا راستہ جدا ہوجائے گا اور میرا راستہ اور ہوجائے گا۔ کہیں آپ کے دل میں حمرت نہ رہ جائے۔ لہذا میں بہاں کھڑا ہو جاتا ہوں اور آپ کو جو گالیاں دینی ہوں، یا برا بھلا کہنا جا۔ وہ کہہ لیں، پھر میں اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔

### چالیس سال تک عشاء کے وضوے فجری نماز

میں نے اپ یہ خوخ حضرت موالنا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے ساکہ حضرت اللہ علیہ حفری اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہے تھا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز بڑھا کرتے تھے۔ اس کا بھی مجیب قصہ ہے۔ ابتداء میں ایسا کرنے کا معمول نہیں تھا، بلکہ ابتداء میں آپ کا معمول ہے تھا کہ افجر شب میں تہجد کے لئے اٹھ جاتے تھے۔ ایک ون راہے میں جارہے تھے کہ راہے میں ایک بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ بس سے الفاظ من کر امام وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ بس سے الفاظ من کر امام

صاحب کو غیرت آگی کہ بیہ برھیا تو میرے بارے میں بیہ گمان رکھتی ہے کہ میں عشاء کے وضو ہے لجم کی نماز پڑھتا ہوں، طال نکہ میں پڑھتا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ میری الی بات کی تعریف کی جاری ہے جو میرے اندر موجود نہیں۔ اس دن یہ عزم کرلیا کہ آئدہ ساری عرعشاء کے وضو ہے لجم کی نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد اپنا بیہ معمول بتالیا کہ ساری رات عبادت کرتے اور عشاء کے وضو سے فجم کی نماز بڑھے تھے۔

اور ایبا نہیں تھا کہ جب ساری رات عبادت کی تو اب سارا دن سوئیں گے،
کیونکہ امام صاحب کی تجارت بھی تھی۔ درس و تدریس کا معمول بھی تھا۔ لوگ
آپ کے پاس آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ لہذا آپ ساری رات عبادت کرتے،
اور فجر کی نماذ کے بعد درس و تدریس اور تجارت وغیرہ کے کام انجام دیے۔ اس
طرح ظہر کی نماذ تک اس میں معروف رہے۔ظہر کی نماذ کے بعد عصر تک سونے کا
معمول تھا۔

#### امام ابوحنیفه" کا ایک اور عجیب واقعه

ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گر تشریف لے گئے۔ بالا فانے پر آپ کا گر تھا،
جاکر آرام کرنے کے لئے بستر پر لیٹ گئے۔ استے میں کس نے دروازے پر نیچ
دستک دی — آپ اندازہ سیجئے جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو، اور سارا دن
معروف رہا ہو۔ اس دقت اس کی کیا کیفیت ہوگ۔ ایسے دقت کوئی آ جائے تو انسان
کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آگیا — لیکن امام صاحب الشھ۔ ذیئ
سے نیچ اترے، وروازہ کھولاتو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے
اس سے پوچھا کہ کیے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرتا ہے۔ دیکھئے اول
تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لئے بیٹ ہے۔ وہاں آگر تو مسئلہ پوچھا نہیں،
اب بے وقت پریٹان کرنے کے لئے بہل آگئے۔ لیکن امام صاحب نے اس کو پچھ

نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں۔ جب میں آرہا تھاتو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بمول گیا۔ یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ بوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اجماجب یاد آجائے تو چر یوچھ لیا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈاٹا ڈیٹا، بلکہ خاموثی سے واپس اور چلے گئے۔ ابھی جاکر بسترر لیٹے بی تھے کہ دوبارہ دروازہ پر دستک ہوئی۔ آپ پھر اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وی مخص کھڑا ہے۔ آپ نے یو چھاکیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ معزت! وہ مئلہ جھے یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرملا یو چھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا گر جب آپ آدهی سیرهی تک پنچ توش وه مسئله بمول گیاله اگر ایک عام آدی موتا تواس وقت تك اس كے اشتعال كاكياعالم ہوتا، كرامام صاحب اين نفس كو منا يك تھے۔ امام صاحب نے فرملا اچھا بھائی جب یاد آجائے بوچھ لینا، یہ کہہ کر آپ واپس بلے محے، اور جاکر بستر پر لیث گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ چردروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھرینچے تشریف لائے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت او و مسللہ یاد آگیا۔ امام صاحب نے بوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ بید مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست (بإخانه) کا ذا نقد کروا ہوتا ہے یا میٹھا ہو تا ہے؟ (العیاذ باللہ۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے)۔

#### اب صبر كا بيانه لبريز موجاتا

اگر کوئی دو مرا آدی ہوتا، اور وہ اب تک منبط بھی کررہا ہوتا، تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے منبط کا پیانہ لبریز ہوجاتا۔ لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس میں کچھ مطماس ہوتی ہے اور اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ (العیاذ باللہ) معفرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ دیکھا ہے؟

124

کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر کممی بیٹھتی ہے خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے بنہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے ورنہ کممی دونوں پر بیٹھتی۔

#### ایخوفت کاحکیم انسان

جب المام صاحب في ميه جواب وے ديا تو اس شخص في كما المام صاحب! ميں آپ کے سامنے ہاتھ جو ڑتا ہوں۔ مجھے معاف کیجئے گا میں نے آپ کو بہت ستایا۔ ليكن آج آب نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا كه ميں نے كيے ہرا دیا؟ اس مخص نے کہا کہ ایک دوست ہے میری بحث ہورہی تھی۔ میرا کہنا یہ تھا کہ حفزت سفیان ٹوری رحمۃ اللہ علیہ علاء کے اندر سب سے زیادہ بردبار میں، اور وہ غصہ ند كرف والے بزرگ بي اور ميرے دوست كابيكها تفاكدسب سے بردبار اور غصه ند كرنے والے بزرگ امام ابوطنيف رحمة الله عليه جي اور ہم دونوں كے درميان بحث ہوگئ، اور اب ہم نے جانبینے کے لئے یہ طریقہ سوچھاتھا کہ میں اس وقت آپ کے گھریر آؤل جو آپ کے آرام کاوقت ہوتا ہے، اور اس طرح دو تین مرتبہ آپ کو اوپریٹیجے دو ڈاؤں اور پھر آپ ہے الیا بیبودہ سوال کردن، اوریہ ریکھوں کہ آپ غصہ ہوتے میں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو سے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غمہ نہ ہوئے تو تم جیت مجے۔ لیکن آج آپ نے مجمع برا دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حکیم انسان جس کو خصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ آپ کے علاوہ کوئی دو سرا نہیں دیکھا۔

اس سے اندازہ لگائے کہ آپ کا کیا مقام تھا۔ اس پر ملائا۔ کو رشک نہ آئے تو کس پر آئے۔ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مٹاہی دیا تھا۔

## ووحلم" زينت بخشاب

چنانچد حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے بيد دعا فرمائى:
﴿ الله م اغننى بالعلم و زيني بالحلم ﴾

(كنزالعمال مديث فبر١١٢٣)

"اے اللہ مجمع علم دے کر غنا عطا فرمایے اور حلم کی زینت عطا فرمایے"۔

لیعنی و قار دے کر آراستہ فرماو بیجئے۔ آدمی کے پاس علم ہو، اور علم نہ ہو، بردباری نہ ہو تو پھر علم کے باوجود آدمی ہیں آرائٹی اور زینت نہیں آ کتی۔ اس طریق پر چلنے کے لئے اور اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لئے پہلا قدم میہ ہے کہ غصہ نہ کرو۔ اس لئے فرمایا "لا تنفضیت" یکی پہلا سبق ہے اور یکی مختمر نفیحت ہے اور یکی اللہ جل جلالہ کے فضب سے نیخے کا طریقہ بھی ہے۔

### غصہ سے بیخے کی تدابیر

اور صرف یہ نہیں ہے کہ تکم دے دیا کہ غصہ نہ کرو، بلکہ غصہ ہے نیچنے کی تدہیر قرآن کریم نے بھی بتائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی اس تدہیر کے ذریعہ خصہ کو دہانے کی مشق کی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیر افتیاری طور پر جو غصہ آجاتا ہے، اور طبیعت میں ایک ججان پیدا ہوجاتا ہے، اس غیر افتیار ہجان پر اللہ تعالی کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں۔ اس لئے کہ وہ انسان کے افتیار سے بہر ہے۔ لیکن طبیعت میں جو بجان اور اوٹن پیدا ہوئی جو جوش آیا۔ اس جوش کو اپنی حد کے اندر رکھے، اور اس کا اثر اپنے کسی فعل پر نہ آنے وے مثلاً کسی پر غصہ اپنی حد کے اندر رکھے، اور اس کا اثر اپنے کسی فعل پر نہ آنے وے مثلاً کسی پر غصہ آیا، اور دل میں اوٹن پیدا ہوئی تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس غصے کے

نتیج میں کسی کو مار دیا، یا کسی کو ڈانٹ دیا، یا برا بھلا کہد دیا تو گویا کہ اس غصے کے تقاضے پر عمل کرلیا۔ اب اس بر پکڑ ہوجائے گی اور بید گناہ ہے۔

#### غصه کے وقت ''اعوذ بالله ''یراه لو

لبذا جب بھی دل میں یہ بیجان اور اوٹن پیدا ہو تو پہلا کام وہ کرو جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر تلقین فرایا۔ چنانچہ فرایا:

﴿ وَإِمَّا يَسرَ غَسَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَوْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّبْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾ (٢٠٠/اف-٢٠٠)

لین جب تہیں شیطان کوئی کچوکہ لگائے تو شیطان رجیم سے اللہ کی ہناہ ما گو اور "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" پڑھو۔ اسے اللہ! بیں شیطان مردود سے آپ کی ہناہ مانگا ہوں۔ اس لئے کہ شیطان نے اپنا کچوکہ لگایا۔ لیکن تم نے اللہ سے ہناہ مانگ لی تو اب انشاء اللہ اس نحصہ کے برے نمائج سے اللہ تعالی تمہاری تفاظت فرما میں گے۔ لہذا اس بات کی عادت ڈال او کہ جب غصہ آئے تو فورآ "اعوذ باللہ" پڑھ لو۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ذرا سے دھیان اور مشق کی ضرورت ہے۔

#### غصہ کے وقت بیٹھ جاؤیالیٹ جاؤ

غصہ کے وقت دو سرا کام وہ کروجس کی حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے تنقین فرمائی، اور یہ بڑا بجیب و غریب اور نفیاتی کام ہے۔ فرمایا کہ جب طبیعت میں غصے کی تیزی ہو تو اس وقت اگر تم کھڑے ہو تو بیٹے جاؤ اور اگر پھر بھی غصہ میں کی نہ آئے تو لیٹ جاؤ کی طرف چڑھتا ہے، نہ آئے تو لیٹ جاؤ کی طرف چڑھتا ہے، اور جب غصہ کا غلبہ ہو تا ہے تو انسان اور کی طرف اٹھتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک کہ غصہ کے وقت اگر انسان لیٹا ہوا ہوگا تو اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اگر بیٹھا ہوگا تو

کھڑا ہوجائے گا۔ اس لئے اس کو ختم کرنے کی تدبیریے بنائی کہ تم اس کے الف کام کرو۔ لہٰذا اگر غصہ کے وقت کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تولیٹ جاؤ، اور اپنے آپ کو چُلی حالت پر نے آؤ۔ یہ تدبیر حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لئے کہ آپ جانے ہیں کہ یہ لوگ غصے کے نتیج میں نہ جانے کس معیبت کے اندر جملا ہوجائیں گے۔ اس لئے آپ نے یہ تدبیر بنائی۔

(ابوداؤد، كتاب الادب، باب مايقال عند الغضب)

ا يك روايت من يه بحى آيا ہے كه آدى اس وقت مُصنرا پانى لي ليــــ

#### غصه کے وقت اللہ کی قدرت کو سو ہے

ایک تدبیریہ ہے کہ آدی اس وقت یہ سوپے کہ جس طرح کا غصہ میں اس آدی پر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ جھ پر اس طرح کا غصہ کردے تو پھراس وقت میراکیا حال ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے ہیں، اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے فرایا۔ لللہ اقدر علیہ کئے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے فرایا۔ لللہ اقدر علیہ کئے منگ علیم یا در کھو، تمہیں جنتی قدرت اور افتیار اس غلام پر حاصل ہے۔ اس منگ علیم یا در کھو، تمہیں جنتی قدرت اور افتیار اس غلام پر حاصل ہے۔ اس سے کہ اس کو تکلیف بہنچا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ افتیار تم پر حاصل ہے۔ تم اپ افتیار تم پر حاصل ہے۔ تم اپ افتیار تم پر حاصل ہے۔ تم اپ افتیار تم پر حاصل ہے۔

### الله تعالى كاحلم

الله تعالى كا علم تو ديكمو كه كس طرح برطا ان كى نافرمانيال مورى ميل من كفركيا جارم إسب شرك كيا جارم ب- ان ك وجود تك كا انكار كيا جارم ب- اس كم باوجود پھر بھی ان سب کو رزق دے رہے ہیں۔ بلکہ اپنے بعض نافرمانوں پر دنیاوی دولت کے انبار لگادیے ہیں، ان کے علم کا تو کیا ٹھکانہ ہے۔ اس لئے فرمایا۔ " تَحَدَّلُقُواً بِالْحَدَّلَةِ وَاللّٰهِ " اللّٰہ کے اظال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرد اور بیہ سوچو کہ جب الله تعالی ابنے نصے کو اپنے بندوں پر استعال نہیں فرماتے اور جھ پر ابنا غصہ استعال نہیں فرماتے اور جھ پر ابنا غصہ استعال نہیں فرماتے اور جس تو میں اپنے ماتحوں پر غصہ کیوں استعال کروں۔

## حضرت ابو بكرصديق رضينه كاغلام كود انثنا

ا یک اور روایت میں ہے کہ جب آپ کے حضرت صدیق اکبر رمنی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو برا بھلا کہہ رہے میں تو آپ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

#### ﴿لَعَابِيْنَ وَصِدِّيفِينَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ﴾

ین ایک طرف آپ غلام کو لعنت طامت بھی کریں اور دو سری طرف "صدیق" بھی بن جائیں۔ رب کعب کی شم ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کا مقام تو "صدیقیت" کا مقام ہے، اور صدیقیت کے ساتھ یے چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ اس طریقے ہے آپ" نے ان کو غصہ کرنے ہے منع فرمایا۔ لہذا جب دو سرے پر غصہ آئے تو یہ تصور کرلو کہ جتنا قابو اور قدرت جمعے اس بندے پر حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ تعالی میری کی فرمایس تو میرا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ بہرمال غصہ کو دبانے کی یہ مختلف تدبیریں ہیں جو قرآن کریم نے اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمیں بتائیں۔

### شروع میں غصہ کو بالکل دبادو

ابتداء میں جب انسان اینے اخلاق کی اصلاح کرنا شروع کرے تو اس وقت حق

ناحق کی فکر بھی نہ کرے۔ لیمی بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر غصہ کرتا جائز اور برحق ہوتا ہے، لیکن ایک مبتدی کو جو اپنے نفس کی اصلاح کرتا شروع کررہا ہو۔ اس کو چاہئے حق اور تاحق کی تفریق کئے بغیر ہر موقع پر خصہ کو دہائے، تاکہ رفتہ رفتہ یہ مادہ خبیشہ اعتدال پر آجائے۔ اگر ایک مرتبہ اس کو دہا ویا جائے، اور اس کا زہر نکال دیا جائے تو اس کے بعد جب اس خصے کو استعال کیا جائے گاتو پھر انشاء اللہ مسیح جگہ پر استعال کیا جائے گا، لیکن شروع شروع میں کسی بھی موقع پر خصہ نہ کرو۔ چاہے تم کو بید معلوم ہو کہ بہال خصہ کرنے کا جمعے حق ہے۔ پھر بھی نہ کرو، اور جب بید خصہ قابو میں آجائے تو پھر آگر خصہ کیا جائے گاتو وہ خصہ حد کے اندر رہتا ہے حد بید خصہ قابو میں برحتا اور اعتدال سے متجاوز نہیں ہوتا۔

#### غصه ميں اعتدال

بعض او قات غصے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خاص طور پر جو لوگ اپ زیر
تربیت ہیں۔ مثلاً باپ کو اپنی اولاد پر غصہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ استاد
کواپ شاکردوں پر، شخ کو اپ مردوں پر ان کی اصلاح کی خاطر غصہ کرنا پڑتا ہے۔
لیکن جتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا ہی غصہ کرنا چاہئے۔ ضرورت ہے آگے
نہیں بڑھنا چاہئے۔ اس لئے کہ اگر آدمی ضرورت ہے آگے بڑھے گاتو اس میں اپنی
نفسانیت شامل ہوجائے گی اور اس کے نتیج میں وہ گناہ گار بھی ہوگا، اور اس میں ب

#### الله والول كے مختلف مزاجي رنگ

اکثر اولیاء اللہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے تمام متعلقین کے ساتھ شغفت اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ غصہ وغیرہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ والوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی پر غلبہ رحمت کا ہوتا ہے تو وہ رحمت اور شففت ہی

ک ذرایعہ اپنے متعلقین کا علاج کرتے ہے، ایکن وہ جلال قابو میں رہتا ہے۔ وہ حد ہے متجاوز نہیں ہوتا۔ یہ جو مشہور ہوتا ہے کہ فلال بزرگ بوے جلائی بزرگ سے تو متجاوز نہیں ہوتا۔ یہ جو مشہور ہوتا ہے کہ فلال بزرگ بوے جلائی بزرگ سے تو جلائی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موقع ہروقت غصہ کرتے تھے، اور حد سے زیادہ غصہ کرتے تھے، بلکہ جس وقت جننا غصہ کرنے کا حق تھا اور تربیت بلطنی کے لئے اس کی ضرورت سجھے تھے اس کے مطابق وہ غصہ کرتے تھے۔ چنانچہ باطنی کے لئے اس کی ضرورت سجھے تھے اس کے مطابق وہ غصہ کرتے تھے۔ چنانچہ بارے میں باطنی کے لئے اس کی ضرورت سجھے تھے اس کے مطابق وہ غصہ کرتے تھے۔ چنانچہ بارے میں بیات مشہور ہے کہ وہ بڑے جلائی بزرگ تھے۔ فاروتی تھے۔ یعنی حضرت عمرفاروق سے بیات مشہور ہے کہ وہ بڑے جلائی بزرگ تھے۔ فاروتی تھے۔ یعنی حضرت عمرفاروق رسنی اللہ عنہ کی اولاد میں ہے تھے اس لئے طبیعت میں غیرت بھی تھی۔ لیکن ذہر بیت افراد کے لئے بھی بھی خصہ اپنی حد سے متجاوز نہیں ہوتا تھا اور عام طالت شریعت اور حمل کا معالمہ بھی رہتا تھا۔

#### غصه کے وقت مت ڈانٹو

آپ فرمایا کرتے ہے کہ "میں دو مردل کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں۔ اور خود میرا
عمل بھی یہ ہے کہ جو آدمی میرے ذرح تربیت ہے، اس پر تو جس غمد کرلیتا ہوں،
کیل جو شخص میرے زیر تربیت نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی غمد نہیں کرتا ہوں،
اور فرماتے ہے کہ "جس وقت طبیعت میں اشتعال اور غمد ہو۔ اس وقت مت
ذانو ۔ بلکہ اس وقت خاموش ہوجاؤ، پھرجب غمد شمنڈا ہوجائے اس وقت مصنوی
غمد پیدا کر کے پچر ذانو۔ اس لئے کہ مصنوی غمد بھی حد ہے نہیں نگلے گا، اور
اشتعال کی موجودگی میں غمد کرو کے تو حد ہے متجاوز ہوجاؤ گے۔" آپ فرمایا کرتے
ہے کہ "الحمدللہ، جب میں کی کو اس کی تادیب اصلاح کے لئے سزا بھی دے رہا
ہوتا ہوں تو مین سزا دیے کے وقت بھی ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اس کا درجہ
ہوتا ہوں تو مین سزا دیے کے وقت بھی ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اس کا درجہ
ہمے سے بردھا ہوا ہے اور یہ مجھ سے افعال ہے۔ میں تو اللہ تعالی کی طرف سے اس

کام پر مامور ہوں۔ اس لئے یہ کام کررہا ہوں۔ " پھراس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ "جیسے اگر بادشاہ اپ شہزادے کی کسی نامناسب بات پر خفا ہو کر جلاد کو تھم دے کہ اس شہزادے کو کو ڑے لگاؤ، تو اب وہ جلاد بادشاہ کے تھم پر شہزادے کو کو ڑے تو مارے گا، لیکن مارتے وقت بھی جلاد یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ شہزادہ ہے۔ میں جلاد ہوں۔ درجہ اس کا بلند ہے۔ لیکن ایک تھم کی خاطر مجبوراً اس کو کو ڑے مار رہا ہوں۔ " پھر فرمایا کہ الحد للذ، عین غصہ کے وقت بھی یہ دھیان میرے دل سے جاتا ہیں ہے کہ ورجہ اس کا بلند ہے، لیکن ضرورت کے تحت کہ اللہ تعالی نے یہ فریضہ ہمیں ہے کہ ورجہ اس کا بلند ہے، لیکن ضرورت کے تحت کہ اللہ تعالی نے یہ فریضہ بھی برعائد کردیا ہے اس لئے میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں یا سزا دے رہا ہوں۔

فرمایا کرتے تھے یہ کہ میں ایک طرف تو اس سے باذری اور مؤاخذہ کرما ہوتا ہوں اور ذائٹ ڈپٹ کرما ہوتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ! جس طرح میں اس سے مؤاخذہ کرما ہوں۔ آخرت میں آپ جھ سے مؤاخذہ مت فرمائے گا، اور جس طرح میں اس کو ڈائٹ رہا ہوں۔ یا اللہ! قیامت کے روز میرے ساتھ ایسا معالمہ نہ فرمائے گا، کیونکہ میں جو کچھ میں کرماہوں۔ آپ کے حکم میرے ساتھ ایسا معالمہ نہ فرمائے گا، کیونکہ میں جو کچھ میں کرماہوں۔ آپ کے حکم کے تحت کرما ہوں۔ بہرمال، اصلاح و تربیت کی ضرورتوں کے مواقع پر ان رعایوں کے ساتھ آپ کا غصہ تھا۔ لوگوں نے ویسے ہی مشہور کردیا کہ آپ بڑے جائی بزرگ تھے۔

#### حضرت تقانوي رحمة الله عليه كاواقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پرانے خادم بھائی نیاز صاحب مردوم سے سے خانقاہ تھانہ بھون میں حضرت کے پاس رہا کرتے تھے۔ چو نکہ بہت عرصے سے حضرت والل کی خدمت کررہے تھے۔ اس لئے طبیعت میں تھوڑا ساناز بھی پیدا ہوگیا تھا۔ ایک مرتبہ کمی نے حضرت کے پاس آکر اان کی شکایت کی کہ یہ بھائی نیاز صاحب بڑے منہ چڑھ گئے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ حضرت صاحب بڑے منہ چڑھ گئے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ حضرت

والا کو تشویش ہوئی کہ خانقاہ میں آنے والے لوگوں کو اس طرح ناحق ڈائٹنا تو بری
بات ہے۔ چانچہ آپ نے ان کو بلا کر ان ہے کہا۔ میاں نیاز اید کیا حرکت ہے کہ تم
ہرایک کوڈانٹے پھرتے ہوا بھائی نیاز صاحب کے مند سے یہ جملہ نکلا کہ "حضرت بی اجھوٹ مت بولو، اللہ سے ڈرو" بظاہر بھائی نیاز صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جن
لوگوں نے آپ سے میری شکایت کی ہے کہ میں لوگوں کو ڈائٹنا پھرتا ہوں، وہ لوگ جھوٹ نہ بولو،
جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ سے ڈریس سے نیک ان کے منہ سے نکل گیا کہ "جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو" دیکھتے، ایک نوکر اپ آقا سے کہہ رہا ہے کہ "جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو" ایسے موقع پر وہ نوکر اور زیادہ سزاکا اور ڈائٹ کا مستحق ہوتا چاہئے، لیکن حضرت تھائوی رحمۃ اللہ علیہ نے جسے ہی یہ الفاظ نے فورا نظرینچ کی، اور "استخفرا لئد، استخفراللہ" کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔

بات دراصل یہ ہوئی کہ ان کے اس کہنے سے حضرت والا کو یہ تنبیہ ہوئی کہ میں نے یک طرفہ بات من کر ان کو ڈائٹنا شروع کردیا۔ ایک آدی نے ان کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ یہ ایسا کرتے ہیں اور خود ان سے یہ نہیں پوچھا کہ اصل واقعہ کیا تھا، اور صرف اس اطلاع پر میں نے ان کو ڈائٹنا شروع کردیا، یہ بات میں نے نمیک نہیں گی۔ اس لئے فوراً "استغفر اللہ" کہہ کر وہاں سے چلے گئے ۔ ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جلالی بزرگ تھے اور لوگوں کو بری ڈانٹ ڈیٹ کہا گیا کرتے تھے۔

#### ڈانٹ ڈیٹ کے وقت اس کی رعایت کریں

میرے والد ماجد حفزت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حقیقت میں ہم نے حفزت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بال سوائے شفقت اور محبت کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ البتہ بعض او قات لوگوں کی اصلاح کے لئے ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ بھی ان رعایتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ بہرطال اگر

کوئی چھوٹا ہے اور اس کو ڈانٹے کی ضرورت پیش آئے تو آدمی کو ان باتوں کی رعایت کرنی چاہئے۔ مثلاً سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ اس ڈانٹ ڈپٹ سے اپنا غصہ نکالنا مقصود نہ ہو، بلکہ اصل مقصود اس کی اصلاح اور اس کی تربیت ہو۔ جس کا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتادیا کہ عین اشتعال کے وقت کوئی اقدام مت کرو، بلکہ جب اشتعال شھنڈ ا ہوجائے اس کے بعد سوچ سمجھ کر جتنا عصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مصنوعی غصہ پیدا کر کے اتنا بی غصہ کرو، نہ اس سے کم مواور نہ اس سے کم واور نہ اس سے کم واور نہ اس سے نیادہ ہو، لیکن اگر اشتعال کی صالت میں غصہ پر عمل کرلیا تو خصہ تواور نہ اس سے نیادہ ہو، کیا اگر اشتعال کی صالت میں غصہ پر عمل کرلیا تو خصہ تا ہو ہو۔

#### غصه كاجائز محل

اب دیکمنا میہ ہے کہ غصہ کا صحیح محل اور صحیح جگد کیا ہے؟ غصہ کرنے کا سب سے پہلا محل اور صحیح جگد اللہ جیں۔ ان چیزوں سے انسان نفرت کرے اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لئے جتنا غصہ در کار ہے۔ اتنا غصہ انسان استعال کرے، میہ غصہ کا پہلا موقع ہے۔

#### كامل ايمان كي چار علامتيں

ایک صدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:

﴿ مَنْ اَعْطَى لِللهِ ، وَمَنْعَ لِللهِ ، وَاَحْبَ لِللهِ ، وَأَمْفَضَ لِللهِ ، وَأَمْفَضَ لِللهِ وَالْمَعْضَ لِللهِ وَالْمَعْضَ لَلْهِ مَالُهُ ﴾

لِللهِ فَلَقَدِ السَّنَكُ مَلَ اِلْمَالُهُ ﴾

(ترزي، ابواب صغة القيامة، باب نمرالا)

العنی جو شخص کی کو کھے دے تو اللہ کے لئے دے اور اگر کی کو کسی چیز ہے دو کے اور اگر کسی کو کسی چیز ہے دوکے اور منح کرے، تو اللہ کے لئے منع کرے، اور اگر کسی ہے مجبت کرے تو اللہ کے لئے رکھے، تو اس کا ایمان کے لئے رکھے، تو اس کا ایمان

کال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ایمان کال ہونے کی گوائی دی ہے۔

#### نهلی علامت بنهای علامت

اس صدیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں ایمان کے کمال کی علامت بتائیں۔ بہلی علامت یہ ہے کہ جب دے تو اللہ کے لئے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نیکی کے موقع پر پچھ خرج کردہا ہے تو وہ خرج کرنا اللہ کے لئے ہو۔ آدی اپنی ضروریات میں بھی خرج کرتا ہے۔ اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا ہے۔ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ الل و عیال پر بھی خرج کرتا ہے۔ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ ان تمام مواقع پر خرچ کرتے وقت اللہ کو راضی کرنے کی نیت ،و۔ صدقہ خیرات میں آدی یہ نیت کرے کہ یہ صدقہ میں اس لئے دے رہا ،وں تاکہ اللہ تعالی راضی ہوجائیں اور این فضل و کرم ہے اس کا تواب محصود نہ وہ تو اس وقت یہ صدقہ دینا اللہ کے لئے ،وگا۔

#### دو سری علامت

دو سری علامت یہ ہے کہ "مَنعُ لِلله " لین اگر روک تو اللہ کے لئے

روکے۔ مثلاً کی جگہ پر کی موقع پر بیبہ خرچ کرنے سے بچایا۔ وہ بچانا بھی اللہ کے

لئے ہو۔ اس لئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نضول

خرچی مت کرو تو اب نضول خرچی سے نکینے کے لئے میں ابنا بیبہ بچارہا ہوں۔ یہ

روکنا بھی اللہ کے لئے ہوگیا۔ یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔

دوکنا بھی اللہ کے لئے ہوگیا۔ یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔

#### تنيسری اور چو تھی علامت

تيرى علامت يه إلى المحت وأُحبُ لِلله " الله الله على الرسمي معت كر الووه

بھی اللہ کے لئے کرے۔ مثلاً کی اللہ والے ہے جو محبت ہوجاتی ہے تو یہ محبت پیہ کمانے کے لئے نہیں ہوتی، بلکہ ان سے محبت اس لئے ہوتی ہے کہ ان سے تعلق رکھیں کے لئے نہیں ہوتی، بلکہ ان سے محبت اس لئے ہوتی ہے کہ ان سے تعلق رکھیں کے لئے اور ایمان کی علامت ہے۔ ای طرح اس کی ہر محبت رضاء اللی کی طافر ہو۔

چوتھی علامت یہ ہے کہ "وَابْفَضَ لِلله " یعنی بغض اور فصر بھی اللہ کے لئے ہو۔ جس آوی پر فصر ہمی اللہ کے لئے ہو۔ جس آوی پر فصر ہے یا جس آدی ہے بغض ہے۔ وہ اس کی ذات ہے نہیں ہے، بلکہ اس کے کسی برے عمل ہے ہے یا اس کی کسی الی بات ہے ہو مالک حقیق کی ناراضگی کا سب ہے تو یہ فصر اور ناراضگی اللہ تعالی بی کے لئے ہے اور فصر کرنے کا ایک جائز محل ہے ہے۔

#### ذات ہے نفرت نہ کریں

اس لئے بزرگوں نے ایک بات فرائی ہے جو بھٹ یاد رکھنے کی ہے۔ وہ یہ نفر افرت اور بغض کافرے نہیں بلکہ اس کے "کفر" ہے ہے۔ "فاس" ہے بغض نہیں بلکہ اس کے "فرت اور بغض گناہ گار ہے نہیں بلکہ اس کے "فن ہے۔ نفرت اور بغض گناہ گار ہے نہیں بلکہ اس کے گناہ ہے۔ اس کی ذات فصد کا کل نہیں ہے بلکہ اس کا فعل فصد کا کل ہے۔ اس لئے کہ ذات تو قاتل رحم فصد کا کل نہیں ہے بلکہ اس کا فعل فصد کا کل ہے۔ اس لئے کہ ذات تو قاتل رحم ہنا ہے اور ہوتی ہے۔ وہ بچارہ بھار ہے۔ کفر کی بھاری میں جنال ہے اور نفرت نفرت نفرت بھار ہے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر بھار ہے نفرت کردگے تو پھر اس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ البندا فتی و فجور سے اور کفر سے نفرت موگی۔ یکی وجہ ہے کہ اگر اس کی ذات فتی و فجور سے اور کفر سے نفرت ہوگی۔ اس کی ذات سے نبیں ہوگی۔ یکی وجہ ہے کہ اگر اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی پر خاش اور کوئی ضد نہیں۔

#### حضور على كاطرز عمل

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے وہ ذات جس نے آپ سے محبوب چھا حضرت جزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر کھا چہلیا۔ لینی حضرت جزہ اور جو اس کے سبب بے۔ لینی حضرت وحثی رضی اللہ عنہ۔ جب یہ دونوں اسلام کے دائرے میں داخل ہوگئے اور اسلام قبول کرلیا تو اب وہ آپ کے اسلامی بمن اور بھائی بن گئے۔ آج حضرت وحثی کے نام کے ساتھ "رضی اللہ عنہ" کہتے ہیں۔ ہندہ جنہوں نے کلیجہ چہلا تھا۔ آج ان کے نام کے ساتھ "رضی اللہ تعالی عنہا" کہا جاتا جنہوں نے کلیجہ چہلا تھا۔ آج ان کی ذات سے کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ان کے فعل اور ان کے اعتقاد ختم ہوگیا، تو اب اور ان کے اعتقاد حت ہوگیا، تو اب اور ان کے اعتقاد حت ہوگیا، تو اب

#### خواجه نظام الدين اولياءٌ كاايك واقعه

حضرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه اولیاء الله هی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ان کے ذائے میں ایک بڑے عالم اور فقیہ مولانا عکیم ضیاء الدین صاحب رحمة الله علیہ موجود تھے۔ حضرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه بحیثیت "صونی" کے مشہور تھے، اور بہ بڑے عالم "مفتی اور فقیہ" کی حیثیت سے مشہور تھے، اور حضرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه "ساع" کو جائز کہتے تھے۔ بہت سے معرف الدین اولیاء رحمة الله علیه "ساع" کو جائز کہتے تھے۔ بہت سے موفیاء کے یہاں ساع کا رواج تھا۔ "ساع" کا مطلب ہے کہ موسیق کے آلات کے بخیر حمد و نعت و غیرہ کے عمدہ مضامین کے اشعار ترنم سے یا بغیر ترنم کے محفل خوش آواذی سے کسی کا پڑھنا اور دو مرول کا اسے خوش عقیدگی اور مجت سے سنتا۔ بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے تھے اور بہت سے فقہاء اور مفتی حضرات اس بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے تھے اور بہت سے فقہاء اور مفتی حضرات اس ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے

کے مولانا تھیم الدین ضیاء صاحب نے بھی "سلع" کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ "ساع" فتے بتھے۔

جب مولانا حکیم منیاء الدین صاحب رحمة الله علیه کی وفات کا وفت قریب آیا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه ان کی عیادت اور مزاج بری کے لئے تشریف لے گئے، اور یہ اطلاع کرائی کہ جاکر حکیم ضیاء الدین صاحب سے عرض کیا جائے کہ نظام الدین مزاج بری کے لئے حاضر ہوا ہے۔ اندر سے حکیم ضیاء الدین صاحب نے جواب مجوایا کہ ان کو باہر روک دیں میں مرنے کے وقت کی بدعتی کی صورت دیکمنا نہیں چاہتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے جواب مجموایا کہ ان سے عرض کردو کہ بدعق، بدعت سے توب کرنے کے لئے حاضر ہواہ۔ ای وقت مولانا تحکیم ضیاء الدین صاحب رحمة الله علیه نے اپنی پکڑی سیجی کہ اے بچھا ك خواجه صاحب اس ك اور قدم ركعة موعة آئي اور جوت س قدم ركيس، ننگے پاؤں نہ آئیں۔ خواجہ صاحب نے پگڑی کو اٹھاکر سربر رکھی کہ یہ میرے لئے وستار فضيلت ہے۔ اى شان سے اندر تشريف فے كئے۔ آكر مصافحہ كيا اور بينم كئے اور عليم فياء الدين صاحب رحمة الله عليه كى طرف متوجه موع يم خواجه صاحب کی موجودگی میں حکیم ضیاء الدین کی وفات کا وقت آگیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدالله، عليم ضياء الدين صاحب كو الله تعالى في قبول فرماليا ب كه ترقى مدارج ك ساتد ان کا انقال موا ... آب نے و کھا کہ ایمی تموڑی در پہلے یہ طالت متی کہ صورت و یکھنا گوارہ نہیں تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ فرمایا کہ میری بگڑی پر ياؤں رکھ کراندر تشریف لائعی۔

#### غصہ اللہ کے لئے ہو

بہرطال جو بغض اور غمہ اللہ کے لئے ہوتا ہے، وہ مجھی ذاتی دشمنیاں پیدا نہیں کرتا اور وہ عداوتیں پیدا نہیں کرتا اور فقے پیدا نہیں کرتا اور وہ عداوتیں پیدا نہیں کرتا اور ہوں کہ

کیا جارہا ہے، جس پر غصد کیا جارہا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ اس کو میری ذات سے دشمنی نہیں ہے بلکہ میرے فاص فعل سے اور فاص حرکت سے ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس کی بات کا برا نہیں مائے۔ اس لئے کہ جائے ہیں کہ سے جو پھھ کہہ رہا ہے۔ الله کے لئے کہہ رہا ہے۔ الله کے لئے کہہ رہا ہے۔ اس کو فرائے ہیں:

#### ﴿مَنْ أَحَتَّ نِلْهِ وَأَبْغُضَ لِلْهِ ﴾

یعنی جس سے تعلق اور محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے، اور جس سے بنف اور نفرت ہے، تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے تو یہ غصہ کا بہترین محل ہے۔ بشرطیکہ یہ غصہ شرعی حد کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم کو عطا فرمادے کہ محبت ہو تو اللہ کے لئے ہو، غصہ اور بنض ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو۔

لیکن میہ خصد ایسا ہونا چاہئے کہ اس کے مند میں لگام پڑی ہوئی ہو کہ جہاں اللہ کے لئے خصد کرنا ہے وہاں تو ہو اور جہاں خصہ نہیں کرنا ہے وہاں لگام ڈال کر اس کو روک دو۔

#### حضرت على رضى الله عنه كاواقعه

حفرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ ایک یہودی نے آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافی کا کلمہ کہہ دیا۔ العیاذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں برداشت کر بھتے تھے۔ فوراً اس کو پکڑ کر اور اٹھایا اور پھر ذیمن پر فی اللہ عنہ کہاں برداشت کر بھتے ہے۔ بودی نے جب یہ دیکھا کہ اب میرا قابو تو ان کے اور نہیں چل رہا ہو گئے۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ اب میرا قابو تو ان کے اور نہیں چل رہا ہے۔ اس نے لیٹے لیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ جسے کہاوت ہے کہ وجموڑ کر الگ ہوگئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضرت! اس نے اور زیادہ گستافی کا کام کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ ایسے میں حضرت! اس نے اور زیادہ گستافی کا کام کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ ایسے میں حضرت! اس نے اور زیادہ گستافی کا کام کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ ایسے میں

آب اس کو چھوڑ کر الگ کیوں ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ بات اصل میں بیہ ہے کہ پہلے اس پر جو میں نے حملہ کیا تھا، اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستانی کی جس کی وجہ سے مجھے غصہ آگیا، اور میں نے اس کو گراویا۔ لیکن جب اس نے میرے مند پر تھوک دیا۔ اب مجھے اور زیادہ غصہ آیا لیکن اب آگر میں اس خصہ پر عمل کرتے ہوئے اس سے بدلہ لیتا تو یہ بدلہ لینا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے لئے نہ ہوتا بلکہ اپنی ذات کے لئے ہوتا اور اس وجہ سے ہوتا کہ چونکہ اس نے میرے منہ پر تھوکا ہے۔ لبذا میں اس کو اور زیادہ ماروں تو اس صورت میں سے غصہ اللہ کے لئے نہ ہوتا بلکہ انی ذات کے لئے ہو تا۔ اس وجہ ہے میں اس کو جھوڑ کر الگ ہوگیا۔۔ بید ورحقیقت اس مدیث "مَنْ أَحَبُّ لِللهِ وَالْمِغَضَ لِللهِ" يرعمل فراكر دكاديا- كوياك عمد ك مدين لگام دے رکھی ہے کہ جہاں تک اس غصہ کاشری اور جائز موقع ہے۔ بس وہاں تک تو غصہ کرنا ہے، اور جہاں اس غصہ کا جائز موقع فتم ہوجائے تو اس کے بعد آدمی اس غصے سے اس طرح دور ہوجائے کہ جیسے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہیں حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ "کان وقافا عند کُدود الله" لین یہ الله كى حدود ك آئے تھمرجانے والے لوگ تھے۔

### حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كاواقعه

حضرت فاروْق اعظم رضی الله عند ایک مرتبه معجد نبوی میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی الله عند کے گھر کا پرنالہ معجد نبوی کی طرف لگا ہوا ہے، بارش وغیرہ کا پانی معجد نبوی کے اندر گر تا تھا گویا کہ معجد کی فضا میں وہ پرنالہ لگا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے سوچا کہ معجد کی فضا میں وہ پرنالہ لگا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے سوچا کہ معجد تو الله تعالی کا گھرہے اور کسی شخص کے ذاتی گھرکا پرنالبہ معجد کے اندر آرہا

ہو تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ نے اس پرنالے کو توڑنے کا حکم دے ویا اور وہ تو ڑ دیا گیا۔ اب ریکھئے کہ آپ نے اس پرنالے کو تو ڑنے کا جو تھم دیا یہ غصے کی وجہ سے تو دیا اور غصر اس بات بر آیا کہ یہ کام مسجد کے احکام اور آداب ك خلاف ب- جب حفرت عباس رضى الله عنه كويد چلاكه ميرے كمركا ير ناله توڑ دیا گیا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان سے فرمایا کہ آپ نے بیہ پرنالہ کیوں توڑ دیا؟ حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیہ جگہ تو معجد کی ہے کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے۔معجد کی جگہ میں کسی کا برنالہ آنا شریعت کے تھم کے خلاف تھا اس لئے میں نے توڑ دیا۔ حضرت عباس رمنی اللہ عنہ نے فرمایا۔ آب کو پہتہ ہمی ہے کہ یہ پر نالہ بہال پر کس طرح لگا تھا؟ یہ پر نالہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں لگا تھا اور آپ کی خاص اجازت سے میں نے لگایا تھا۔ آپ اس کو تو ڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضي اللہ عنه نے فرمایا که کیا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے اجازت دی تھی؟ انہوں نے فرمایا که ہاں! اجازت دی متی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے حضرت عباس رضی الله عنه سے فرمایا کہ خدا کے لئے میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ اس برنالے کی جگہ کے یاس مگئے۔ وہاں جاکر خود رکوع کی حالت میں کھڑے ہو مجئے اور حضرت عباس رضی الله عنه ے فرمایا کہ اب میری کمریر کھڑے ہو کرید برنالہ دوبارہ نگاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں دو سرول سے لکوالوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله عند بن فرمایا که عمر (رمنی الله عنه) کی بد مجال که وه محر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لگائے ہوئے رالے کو تو ڑے۔ جھے سے بیا اتا برا جرم سرزد ہوا۔ اس کی كم سے كم سزايہ ب ك يل ركوع يل كمرا موتا مول اور تم ميرى كمرير كمرے موكر یہ پرنالہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عند نے ان کی کمر پر مکشے ہو کر وہ برنالہ اس کی جگہ پر واپس لگادیا۔ وہ برنالہ آج بھی معجد نبوی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو جزائے خیردے۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی کی تقمیر کی ہے، انہوں نے اب بھی اس جگہ پر پر تالہ لگادیا ہے۔ آگرچہ اب اس پر نالے کا بظاہر کوئی مصرف نہیں ہے لیکن یادگار کے طور پر لگادیا ہے۔ یہ در حقیقت اس صدیث پر عمل ہے کہ "مین احب للله وابغض للله" پہلے جو غصہ اور بغض ہوا تھاوہ اللہ کے لئے ہوا تھا اور اب جو محبت ہے وہ بھی اللہ کے لئے ہے۔ جو شخص یہ کام کرلے اس نے اپنا ایمان کامل بنالیا۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کی طامت ہے۔

#### مصنوعی غصہ کرکے ڈانٹ لیس

بہرطال، اس وولفض فی اللہ "کی وجہ سے بعض او قات غصے کا اظہار کرتا ہوتا ہے۔ خاص طور سے ان لوگوں پر غصہ کا اظہار کرتا ہوتا ہے جو زہر تربیت ہوتے ہیں۔ جیسے استاد ہے اس کو اپنے شاگر دوں پر غصہ کرتا ہوتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد پر غصہ کرتا ہوتا ہے۔ لیکن بیہ غصہ اس حد عصہ کرتا ہوتا ہے۔ لیکن بیہ غصہ اس حد تک ہوتا چاہئے۔ جتنا اس کی اصلاح کے لئے ضروری ہو۔ اس سے آئے نہ برھے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ اس کا طریقہ بی ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں اشتعال ہو۔ اس وقت غصہ نہ کرے۔ مثلاً استاد کو شاگر د پر غصہ آگیا اور اشتعال پیدا ہوگیا۔ اس اشتعال اور غصہ کے وقت ڈانٹ ڈپٹ اس وقت غصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ اس اشتعال اور غصہ کے وقت ڈانٹ ڈپٹ اس وقت مصنوی غصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ میں وہ اشتعال اور غصہ کے وقت ڈانٹ ڈپٹ اس وقت مصنوی غصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ میں وہ اشتعال اور غصہ کے وقت ڈانٹ ڈپٹ اس وقت مصنوی خصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ میں وہ اشتعال اور غصہ کے وقت ڈانٹ ڈپٹ اس وقت مصنوی خصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ میں وہ اشتعال اور غصہ کے مفاسد اور برائیوں سے نجات نہیں طے گی۔

# چھوٹوں پر زیادتی کا متیجہ

اور پھر جو زیر تربیت افراد ہوتے ہیں جیسے اولاد، شاگرد، مرید۔ ان پر اگر غصہ کے وقت حد سے تجاوز ہوجائے تو بعض صورتوں میں یہ بات بری خطرناک ہوجاتی ہے کونکہ جس پر خصہ کیا جارہا ہے وہ اگر آپ سے بڑا ہے یا برابر کا ہے تو آپ کے خصہ کرنے کے نتیج میں اس کو جو تاکواری ہوگی اس کا اظہار بھی کردے گا اور وہ ہادیگا کہ تمہاری سے بات مجھے اچھی نہیں گئی، یا کم از کم بدلہ لے لے کالیکن جو تمہارا الحت اور چھوٹا ہے وہ تم سے بدلہ لینے پر تو قادر نہیں ہے بلکہ اپنی ناگواری کے اظہار پر بھی قادر نہیں۔ چنانچہ کوئی میٹا اپنے باپ سے یا شاگرد استاد سے یا مرد اپنے شخ سے سے نہیں کے گا کہ آپ نے فلال وقت جو بات کہی تھی وہ مجھے ناگوار ہوئی۔ اس لئے آپ کو پچ ہی نہیں سے گا گا کہ آپ نے اس کی کتنی ول شکنی کی ہے اور جب پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کی کتنی ول شکنی کی ہوت نازک معالمہ ہے اور خاص طور سے جو چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں۔ معالمہ ہے اور خاص طور سے جو چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا محالمہ تو بہت ہی نازک ہے۔ اس لئے کہ وہ نابالغ نے چ ہیں اور نابالغ کا محالمہ سے کہ اگر وہ معانی نہیں ہوتی کیونکہ ٹابالغی کی معانی معتبر نہیں۔

#### خلاصه

بہرمال، آج کی مجنس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے غصر پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ یہ غصہ ہے شار برائیوں کی جڑ ہے اور اس کے ذریعہ بے شار باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ابتداء میں تو یہ کوشش کرے کہ غصہ کا اظہار بالکل نہ ہو، بعد میں جب یہ غصہ قابو میں آجائے تو اس وقت یہ دیکھے کہ کہاں غصہ کا موقع ہے کہاں غصہ کا عائز محل ہو، بس وہاں جائز حد تک غصہ کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔

#### غصه كاغلط استنعال

جيهاكد ابحى مين نے بتاياكد "بغض في الله " ليعني الله ك لئے تو غمه

کرنا چاہئے۔ لیکن بعض لوگ اس کا انتہائی غلط استعال کرتے ہیں۔ چنانچہ ذبان ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ غصہ اللہ کے لئے ہے لیکن حقیقت میں وہ غصہ نفسانیت اور بخیر اور دو مرے کی حقارت کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ مثلاً جب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی دین پر چلنے کی توفیق دے دی اور دین پر انجی چلنا شروع کیا تو اب ساری دنیا کے لوگوں کو حقیر بجھنے گئے۔ میراباپ بھی حقیر میری ماں بھی حقیر میرا بھائی بھی حقیر میری ماں بھی حقیر میرا بھائی بھی حقیر میری ماں بھی حقیر میرا بھائی بھی حقیر میری میں من بھی حقیر میری میں من بھی حقیر بھی اشروع کردیا اور یہ بھی فقیر میرے سارے گھروالے حقیر ہیں۔ ان سب کو حقیر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کردیا اور یہ بھی فاک سے سب تو جہتی ہیں میں جنتی ہوں اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان جہتی ہوں کی اصلاح کے لئے بدا کیا ہے۔ اب ان کی اصلاح کے لئے ان پر غصہ کرنا جہتی کی اصلاح کے لئے بازیا الفاظ کا استعال کرنا اور ان کی تحقیر کرنی اور ان کے حقوق افد کرنا شروع کردیا اور پھر شیطان ہے سبق پڑھاتا ہے کہ میں جو پھی کررہا ہوں۔ یہ بغض فی اللہ کے ماتحت کررہا ہوں حالا نکہ حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا بغض فی اللہ کے ماتحت کررہا ہوں حالانکہ حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا

چنانچہ جو لوگ دین پر نئے نئے چلنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو اس طرح بہتاتیہ جو لوگ دین پر سنے نئے چلنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو اس طرح بہتاتا ہے کہ ان کو بعض فی اللہ کا سبق پڑھا کر ان سے دو سرے مسلمانوں کی تحقیر اور تذلیل کراتا ہے اور اس کے نتیج میں لڑائیاں، جھڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو ٹوک رہے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو ٹوک رہے ہیں۔ اس کے نتیج میں فساد پھیل رہا ہے۔

#### علامه شبيراحمه عثاني كاليك جمله

حضرت علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بیشہ یاد رکھنا چاہئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات، حق نیت ہے، حق طریقے ہے کہی جائے تو وہ بھی بے اثر نہیں رہتی اور بھی فتنہ و فساد پیدا نہیں کرتی۔ گویا کہ تین شرطیں بیان فرمادیں۔ نمبرایک، بات حق ہو، نمبروو، نیت حق ہو، نمبرتین، طریقہ حق ہو۔ مثلاً ایک شخص

کسی برائی کے اندر جاتا ہے اب اس پر ترس کھا کر نری، شفقت ہے اس کو سمجھائے تاکہ وہ اس برائی ہے کسی طرح نکل جائے۔ یہ نیت ہو۔ اپنی برائی مقسود ند ہو اور ور مروں کو ذلیل کرنا مقسود ند ہو اور طریقہ بھی جی ہو۔ یعنی نری اور محبت ہے بات کھے۔ اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو عمواً فتنہ پیدا نہیں ہوتا اور جہاں کہیں یہ ویکھو کہ حق بات کہے کے نتیج میں فتنہ کھڑا ہوگیا تو غالب گمان یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہو کہ ان تینوں باتوں میں ہے کوئی ایک موجود نہیں تھی، یا تو بات حق نہیں تھی، یا تو بات حق نہیں تھی، یا نو بات حق نہیں تھی اور جہاں کھی اور جہاں کی طریقہ حق نہیں تھا۔

## تم خدائی فوجدار نہیں ہو

یہ بات رکھیں کہ تم خدائی فوجدار بن کر دنیا میں نہیں آئے۔ تمہارا کام صرف انا ہے کہ حق بات حق نیت اور حق طریقے سے دو سروں کو پہنچاؤ اور مناسب طریقے سے مسلسل پہنچاتے راو۔ اس کام سے مجھی مت اکتاؤ لیکن الیا کوئی کام مت کرو جس سے فتشہ پیدا ہو۔

الله تعالی ای رحمت سے اور اپ فضل و کرم سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعواناانالحمدللهربالعالمين





موضوع خطاب : مومن أيك ألتينهم

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کرا جی

ونت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر منتم

سفحات : ۱۳۳

#### بشرالله التجنالتجمية

# مؤمن ایک آئینہ ہے

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نوش به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لا الله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرًا

#### امايعدا

﴿ عن ابى هزيرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسؤمن مرأة المسؤمن ﴾ (الروادر) (الروادر) الوي، إب أل العيد)

## ایک مؤمن دو مرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فے ارشاد فرمایا کہ ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے۔ یہ حدیث اگرچہ بہت مختصر ہے اور صرف تین الفاظ پر مشمل ہے۔ لیکن اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے لئے تعلیمات کی ایک دنیا بوشیدہ ہے۔ اس حدیث کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے

کہ جس طرح ایک انسان جب آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آئینہ کے اندر اپنی شکل نظر آتی ہے، اور وہ آئینہ شکل وصورت کی تمام اچھائیاں اور بُرائیاں اس انسان کو بتادیتا ہے کہ آب اچھائی ہے اور کیا بُرائی ہے۔ اس لئے کہ بہت ی بُرائیاں ایک ہوتی ہیں جو تھی، لیکن آئینہ بتادیتا ہے کہ تہمارے اندر یہ خرابی ہے۔ مثلاً اگر تمہارے چہرے پر سیاہ داغ لگا ہوا ہے تو وہ آئینہ بتا دے گا کہ تہمارے باری طرح ایک مؤمن آئینہ بتا دے گا کہ تمہارے اندر یہ خرابی یا بُرائی یا بُرائی یا بُرائی یا بُرائی یا بُرائی ہے، مؤمن کے لئے آئینہ ہے کہ اگر ایک مؤمن میں کوئی خرابی یا بُرائی یا بُرائی ہے، مقال کو دور کراو۔ اس کی اصلاح کراو۔ اس بتانے کے نتیج میں وہ اس خرابی کو دور کرنے کی فکر میں لک جاتا ہے۔ یہ ہاں حدیث کا مطلب کہ ایک مؤمن کرنے کی فکر میں لک جاتا ہے۔ یہ ہاں حدیث کا مطلب کہ ایک مؤمن دومرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے۔

# تمہاری غلطی بتائے والا تمہارا محسن ہے

اس مدیث شریف یں دونوں کے لئے سبق ج، جو شخص دو مرے کے اندر خرائی د کھے کر اس کو بتاتا ہے کہ تہمارے اندر سے خرائی ہے، اس کے لئے بھی سبق ہے، اور جس شخص کو بتایا جارہا ہے اس کے لئے بھی اس مدیث میں سبق ہے۔ لہذا جس شخص کو سبتا جارہا ہے کہ تہمارے اندر سے خرائی ہے اس کو دور کرلو، اس کے لئے اس مدیث میں سبت ہے کہ وہ خرائی بتانے والے پر ناراض نہ ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کو آئینہ ہے تشبیہ وی ہے کہ ایک مؤمن دو مرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے، اگر کوئی شخص آئینہ کے سامنے کھڑا ہو جو جائے اور آئینہ سے بتادے کہ تہمارے چرے پر فلاں قتم کا داغ و مبت لگا ہوا ہے اس کو دور کرلو تو وہ شخص اس آئینہ پر ناراض نہیں ہوتا، اور اس پر غضہ نہیں کرتا اس کو دور کرلو تو وہ شخص اس آئینہ پر ناراض نہیں ہوتا، اور اس پر غضہ نہیں کرتا کہ تم نے جھے سے داغ ، مبتہ کیوں بتایا، بلکہ وہ شخص اس آئینہ کا احسان مند ہوتا ہے

کہ اچھا ہوا کہ تم نے میرے چبرے کا داغ بتادیا، اب میں اس کو صاف کراوں گا۔
بالکل اسی طرح ایک مؤمن بھی دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے۔ اگر تمہارا ایک
مؤمن بھائی تہیں بتارہا ہے کہ تمہارے اندرید برائی یا یہ عیب ہے، یا تمہاری نماز
کے اندرید غلطی ہے، یا تمہارے معالمات میں یہ غلطی ہے تو تمہیں اس کے کہنے کا
بُرا نہیں ماننا چاہے، اور اس پر فضہ نہیں کرنا چاہئے کہ اس نے تمہیں یہ عیب کیوں
بٹایا۔ اور اس پر ناراض نہیں ،ونا چاہئے، بلکہ اس کا احسان سمجھنا چاہئے کہ اس نے
تہیں تمہاری غلطی بتادی۔ اوریہ کہنا چاہئے کہ اب انشاء اللہ میں اپنی اصلات کی فکر
کروں گا اور اس عیب کو دور لرنے کی کوشش کروں گا۔

### غلطی بتانے والے علماء پر اعتراض کیوں؟

آن کل لوگ طاء کرام پر نارانسکی کا ظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ علاء تو ہر ایک کو کافر اور فاس بنات رہتے ہیں۔ کسی پر کفر وا فتوکی لگادیا۔ ان کی ساری عمرای کام میں ہون ہوئی سے نہ دو سروں کو وہ بنات رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھ نوی رائے اللہ عیہ فرماتے ہیں کہ طاء لوگوں کو کافر بنات نہیں بلکہ کافر بناتے ہیں۔ اس کے بواب میں حضرت مولانا ہیں بلکہ کافر بناتے ہیں۔ جب کی شخص نے کفر کا ارتکاب کرلیا تو اصل میں تو خود اس شخص نے کفر کا ارتکاب کرلیا تو اصل میں تو خود اس شخص نے کفر کا ارجاب سیا۔ اس کے بعد علاء کرام یہ بناتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل کفر ہے۔ جس طرح آئینہ بناتا نہیں اور نہ داغ دھبہ لگاتا ہے۔ ای طرح علاء کرام برعی یہ بناتے ہیں کہ تمہارے چرے پر جب کی بیہ بناتے ہیں کہ تم نے وہ گفر کا عمل ہے، یا فتق کا عمل ہے یا درجہ کا عمل ہے یا فتق کا عمل ہے یا در نہ آئینہ پر یہ برعت کا عمل ہے۔ ایکل اس طرح علاء پر برعت کا عمل ہے۔ ایکل اس طرح علاء پر انجال انگل اس طرح علاء پر برائم نایا جاتا ہے کہ آئینہ نے میرے چرے پر داغ لگادیا۔ بالکل اس طرح علاء پر انجال انجام نایا ور ان پر نارافنگی کا الزام نایا والیہ کہ آئینہ نے کہ آئینہ نے انہوں نے کافریا فاسق بنادیا۔ اور ان پر نارافنگی کا بھی یہ الزام نہیں لگانا چاہئے کہ انہوں نے کافریا فاسق بنادیا۔ اور ان پر نارافنگی کا

اظہار نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ ان کا احسان ماننا چاہئے کہ انہوں نے ہمارا عیب بتادیا۔ اب ہم اس کی اصلاح کریں گے۔

### ڈاکٹر بیاری بتا تاہے، بیار نہیں بنا تا

مثلاً بعض او قات ایک انسان کو اپنی بیاری کاعلم نہیں ہوتا کہ میرے اندر فلال بیاری ہے۔ لیکن جب وہ کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہتادیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیاری ہے۔ اب ڈاکٹر کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے اس شخص کو بیار بتادیا۔ بلکہ یہ کہا جائے گا جو بیاری خود تمہارے اندر پہلے سے موجود تھی اور تم اس کی طرف سے غافل تھے۔ ڈاکٹر نے بتادیا کہ تمہارے اندر یہ بیاری ہے، اس کاعلاج کراو۔

#### ايك نضيحت آموزواقعه

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سمرہ نے اپنا ہے واقعہ سالیا کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد لینی (میرے دادا) بیار ہے، دیوبند میں قیام تھا۔ اس وقت دھلی میں ایک محکیم نابینا بہت مشہور ہے۔ اور بہت حادق اور ماہر محکیم شخیم سے۔ ان کا علان چل رہا تھا۔ میں دیو بند سے دھلی گیا تاکہ والد صاحب کا حال بتاکر دوالے لوں، چنانچہ میں ان کے مطب میں جہنچا، اور حضرت والد صاحب کا حال بتایا اور کہا کہ ان کی دوا دیدیں۔ محکیم صاحب نابینا تھے۔ جب انہوں نے میری آواز من تو فرایا کہ میں تمہارے والد صاحب کی دوا تو بعد میں دوں گا، پہلے تم اپنی دوا لو۔ میں نے کہا کہ میں تو نھیک تھاک ہوں، کوئی بیاری نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے فرایا کہ نہیں، یہ تم اپنی دوالو۔ میں یہ کھانا اور شام کو یہ کھانا۔ اور جب کہ نہیں، یہ تم اپنی دوالو۔ میں یہ کھانا، دوبیر یہ کھانا اور شام کو یہ کھانا۔ اور جب ایک ہفت کے بعد آؤ تو اپنا حال بیان کرنا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے میری دوا دی۔ ادر بیا ایک ہفت کے بعد آؤ تو اپنا حال بیان کرنا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے میری دوا دی۔ ادر کھر والد صاحب کی دوا دی۔ جب میں گھر والیں آیا تو والد صاحب کو بتایا کہ حکیم

صاحب نے اس طرح مجھے بھی دوا دی ہے۔ والد صاحب نے فرایا کہ جس طرح کو اور ان کی دوا استعال کرو۔ جب ایک ہفتہ کے بعد دوبارہ عکیم صاحب کے باس کیا تو جس نے عرض کیا کہ عکیم صاحب! اب تک بید دوبارہ عکیم صاحب کے باس کیا تو جس نے عرض کیا کہ عکیم صاحب نے فرایا تک بید فالحد سجو جس نہیں آیا اور نہ کوئی بیاری معلوم ہوئی۔ عکیم صاحب نے فرایا کہ گذشتہ ہفتہ جب تم آئے تھے تو تہاری آواز س کر جھے اندازہ ہوا کہ تہارے بیج پروں میں خرائی ہوگئی ہے۔ اور اندیشہ ہے کہ کہیں آئے چل کرٹی بی شکل افقیار نہ کرلے۔ اس لئے میں نے جہیں دوا دی۔ اور اب الجمد للہ تم اس بیاری سے بی گئے۔ ویکھئے! بیار کو پت نہیں ہے کہ جھے کیا بیاری ہے۔ اور معلی اور ڈاکٹر کا بیہ بتانا کہ تہارے اندر سے بیاری پیدا ہوری ہا جائے گا کہ ڈاکٹر نے بیار بیاویا، بلکہ اس نے بتاویا کہ تہارے اندر سے بیاری پیدا ہوری ہا تاکہ تم علاج کرلو۔ اب اس بتانے کی وجہ سے ڈاکٹر پر فقتہ کرنے اور اس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔

#### بیاری بتانے والے پر ناراض نہیں ہوناچاہے

البتہ بتانے کے طریقے مخلف ہوتے ہیں، کی نے آپ کے عیب اور آپ کی خرابی کو اجھے طریقے سے بتادیا۔ لیکن اگر کی نے آپ کو اچھے طریقے سے بتادیا۔ اور کی نے بے ذھی طریقے سے بتادیا۔ لیکن اگر کی نے آپ کی بڑائیل ایسے طریقے سے آپ کو بتائیں جو طریقہ مناسب نہیں تھا، شب بھی اس کا احسان منابا جائے۔ عربی کے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ "میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو میرے پاس میرے پاس میرے کا جیب کا جیب کہ تم ایسے اور ویسے ہو، اور اس کو بڑھا چڑھا رہا ہے۔ اور جو شخص تعریف کررہا ہے کہ تم ایسے اور ویسے ہو، اور اس کو بڑھا چڑھا رہا ہے، جس اجھا معلوم ہورہا ہے، یہ بظاہر تو دیکھنے میں اچھا معلوم ہورہا ہے، یہ بظاہر تو دیکھنے میں اچھا معلوم ہورہا ہے، کہ بین جو شخص تمہارے

عیوب بیان کررہا ہے اس کا احسان مانو۔ بہرحال، یہ حدیث ایک طرف تو یہ بتاری ہے کہ اگر کوئی شخص تہیں تمہاری غلطی بتائے تو اس پر ناراض ہونے کے بجائے اس کے بتانے کو اپنے لئے غنیمت سمجھو، جس طرح آئینہ کے بتانے کو غنیمت سمجھے ہو۔

#### غلطى بتانے والالعنت ملامت نه كرے

اس حدیث میں دو سرا سبق غلطی بتانے والے کے لئے ہے۔ اس میں غلطی بتانے والے کو آئینہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بتانے والے کو آئینہ ہے تثبیہ دی ہے۔ اور آئینہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ بتادیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر اتنا بڑا داغ لگا ہوا ہے۔ اور اس بتانے میں نہ تو وہ کی زیادتی کرتا ہے، اور نہ اس شخص پر لعنت ملامت کرتا ہے کہ یہ داغ کہاں ہے لگالیا بلکہ صرف داغ بتادیتا ہے۔ ای لعنت ملامت کرتا ہے کہ یہ داغ کہاں ہے لگالیا بلکہ صرف داغ بتادیتا ہے۔ ای طرح غلطی بتانے والا مؤمن بھی آئینہ کی طرح صرف اتنی غلطی اور عیب بتائے بتنا اس کے اندر واقعۂ موجود ہے۔ اس کو بڑھا چڑھا کر نہ بتائے اور اس بتانے میں مبالغہ نہ کرے۔ اور ای طرح صرف اس کو بڑھا چڑھا کر نہ بتائے اور اس بتانے میں مبالغہ نہ کرے۔ اور ای طرح صرف اس کو بتادے کہ تمہارے اندر یہ عیب بہ لات اور ملامت شروع کردے اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا شروع کردے، یہ مؤمن کا کام نہیں ہے۔ اس لئے کہ مؤمن تو اس کے ذریح اور اس پر اس نے آئینی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر ہے۔ اور اس پر آئینہ کی طرح ہے۔ اس لئے اتن ہی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر ہے۔ اور اس پر است نہ کرے۔

# غلطی کرنے والے پر ترس کھاؤ

اور جب ایک مؤمن دو سرے مؤمن کو غلطی بتاتا ہے تو اس پر ترس کھاتا ہے کہ یہ بے چارہ اس غلطی کے اندر مبتلا ہوگیا۔ جس طرح ایک شخص بیار ہے تو وہ بیار ترس کھانے کے لائق ہے۔ وہ غُصّہ کا محل نہیں۔ کوئی شخص اس بیار پر غُصّہ نہیں کرے گاکہ تو کیوں بیار ہوگیا، بلکہ اس پر ترس کھائے گا اور اس کو علاج کرنے کا مشورہ دے گا۔ ای طرح ایک مؤمن غلطی اور گناہ کے اندر جتلا ہے تو وہ ترس کھائے کے اندر جتلا ہے تو وہ ترس کھائے کے لاکق ہے۔ وہ غُمتہ کرنے کا محل نہیں ہے۔ اس کو پیار سے اور نری سے بتادو کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے تاکہ وہ اس کی اصلاح کرلے۔ اس پر غُمتہ یا لعنت ملامت مت کرو۔

### غلطی کرنے والے کو ذلیل مت کرو

آج کل ہم کو اس بات کا خیال ہی نہیں آتا کہ دو سرے مؤس کو اس کی غلفی پر متنبہ کرتا ہی ایک فریفہ ہے۔ اگر ایک مسلمان غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اور تہیں معلوم ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے تو تم پر فرض ہے کہ اس کو اس غلطی کے بارے میں بتادو۔ اس لئے کہ یہ ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر داخل ہے اور یہ ہر آدمی پر فرض ہے۔ آج کل کی کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کو غلطی بتادوں، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے تو پڑھے دو۔ اور اگر کہ اس کو غلطی بتادوں، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے تو پڑھے دو۔ اور اگر کی کو ناس بات کا احساس بوتا ہی ہوتا ہے کہ اس کو غلطی بتانے کا احساس ہوتا ہی ہے تو یہ احساس اتی شدّت سے ہوتا ہے کہ بتاتا ہے تو ان پر ڈانٹ ڈبٹ شروع کردیتا ہے۔ اور ان کو دو سروں کو ان کی غلطی بتاتا ہے تو ان پر ڈانٹ ڈبٹ شروع کردیتا ہے۔ اور ان کو دو سروں کے سامنے ذیل اور رسوا کرنا شروع کردیتا ہے۔ طال نکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اور رسوا کرنا شروع کردیتا ہے۔ طال نکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ مقت کرو۔ نہ اس کو ذلیل اور رسوا کرد۔ بلکہ اس کو ایسے طریقے سے بتاؤ کہ اس کے دل میں تہاری بات اتر جائے۔

#### حضرات حسنين رضى الله عنهما كاايك واقعه

واقد لکھا ہے کہ ایک مرتب معرت حسن اور معرت حسین رمنی الله عنما دونوں غالبًا دریائے قرات کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ ان دونوں نے دیکھا کہ

وریا کے کنارے ایک بڑے میاں وضوء کررہے ہیں۔ لیکن غلط طریقے ہے کررہے بن- ان كو خيال آياكه ان كو غلطي بتاني جائي اسكة كه يه جي ايك ويي فرينه ہے کہ دو مرول کی غلطی کو بتایا جائے، لیکن وہ بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں، ان کو كس طريقة سے بنائيں كه ان كا دل نه نوف، اور ناراض نه بوجائيں۔ چنانجه دونوں نے مشورہ کیا، اور پھر دونوں مل کر برے میاں کے یاس مجے اور جاکر بیٹے منے۔ باتی کرتے رہے۔ پھر کہا کہ آپ ہارے بوے ہیں۔ ہم جب وضوء کرتے ہیں تو ہمیں شبہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ جارا وضوء سنت کے مطابق ہوا یا نہیں؟ اس لئے ہم آپ کے سامنے وضوء کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے وضوء میں كوئى بات فلط اور خلاف سُنّت تو نہيں ہے؟ اگر ہو تو بتا ديجك كا۔ چنانچہ رونوں بھائیوں نے ان کے سامنے وضوء کیا۔ اور پھروضوء کے بعد ان سے بوچھا کہ اب ہتائے کہ ہم نے اس میں کوئی غلطی تو نہیں گی؟ بوے میاں کو اپنی غلطی کا احساس موا کہ میں نے جس طریقے سے وضوء کیا تھا وہ غلط تھا، اور ان کا طریقہ صبح ہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ بات دراصل بہ ہے کہ میں نے بی غلط طریقے سے وضوء کیا تھا، اب تمہارے بنانے سے بات واضح ہوگئ۔ اب انشاء الله صحیح طریقے سے وضو كرول كا-بيب وه طريقه جس كااس آيت كريمه مي عكم ديا ہے كه:

ادع الى سبيل ربك بالحكمة (مورة الخل ١٣٥)

لینی اپنے پروردگار کے رائے کی طرف حکت سے بلاؤ۔ تم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہو کہ حہیں اللہ تعالی نے داروف بادیا ہو کہ لوگوں کو ڈائٹے پھرو اور ان کو ذائع کھرو، بلکہ تم آئینہ ہو، اور جس طرح آئینہ صرف حقیقت طل بتا رہتا ہے، ذائك دُیٹ اور بخی نہیں کرتا، ای طرح حہیں بھی کرتا چاہئے۔ یہ سبق بھی اس دیث "المصوف مراة المصوف " سے نكل رہا ہے۔

#### ایک کاعیب دو سرے کو نہ بتایا جائے

حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے صدیث کے تحت ایک نکتہ یہ بیان فرمایا ہے کہ آئینہ کاکام یہ ہے کہ جو شخص اس کے سامنے آئے گا اور اس کے اوپر کوئی عیب ہوگاتو وہ آئینہ صرف ای شخص کو بتائے گا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ وہ آئینہ وہ مروں سے نہیں کہے گا کہ فلال شخص میں یہ عیب ہے۔ اور نہ اس عیب کا دو مروں کے سامنے تشہیر اور چرچا کرے گا۔ اس طرح مؤمن بھی ایک آئینہ ہے۔ جب وہ دو سرے کے اندر کوئی عیب دیکھے تو صرف ای کو ظلوت میں خاموثی سے بتادے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، باتی صرف ای کو ظلوت میں خاموثی سے بتادے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہو، اور اس غلطی کا دو سروں کے سامنے چرچا کرنا کہ فلاں کے اندر یہ عیب اور یہ غلطی ہے، اور اس غلطی کا دو سروں کے سامنے چرچا کرنا، یہ مؤمن کاکام نہیں۔ بلکہ یہ تو نفسانیت کاکام ہے۔ اگر دل میں یہ خیال ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اس کا یہ عیب بتارہا ہوں تو بھی وہ شخص دو سروں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ البتہ آگر دل میں نفسانیت ہوگی تو وہاں یہ خیال آئے گا کہ میں اس عیب کی وجہ سے اس کو ذلیل میں نصافیت ہوگی تو وہاں یہ خیال آئے گا کہ میں اس عیب کی وجہ سے اس کو ذلیل اور رسوا کروں۔ جب کہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کروں۔ جب کہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کروں ہے۔

#### جارا طرزعمل

آج ہم اپنے معاشرے میں ذرا جائزہ لے کر دیکھیں تو ایسے اوگ بہت کم نظر آئیں گے جو دو مروں کی غلطی دیکھ کر اس کو خیر خوابی سے بنادیں کہ تمہاری یہ بات بھتے پند نہیں آئی یا یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن اس کی غلطی کا تذکرہ مجلسوں میں کرنے والے بے شار نظر آئیں گے۔ جس کے نتیج میں غیبت کے گناہ میں جتا ہورہے ہیں۔ مبالفہ اور بہتان کے گناہ میں جتا ہورہے ہیں۔ مبالفہ اور جھوٹ کا گناہ ہو رہا ہے۔ اور ایک مسلمان کو بدنام کرنے کا گناہ ہو رہا ہے۔ اس کے حصوث کا گناہ ہو رہا ہے۔ اس کے

بجائے بہتر طریقہ یہ تھا کہ تنہائی میں اس کو سمجھا دیتے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہیں، اس کو دور کرلو۔ لبذا جب کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو دو سروں ہے مت کہوں بلکہ صرف اس سے کہوں یہ سبتی بھی اس حدیث "المصوفون مراة المصوفون" ہے نگل رہا ہے۔ المصوفون مراة المصوفون" سے نگل رہا ہے۔

### غلطی بتانے کے بعد مایوس ہو کرمت بیٹھو

اس مدیث سے ایک سبق یہ مل رہاہے کہ آئینہ کا کام یہ ہے کہ جو شخص اس کے سامنے آکر کھڑا ہوگاتو وہ آئینہ اس شخص کا عیب اور غلطی بتادے گا کہ تہمارے اندریہ عیب ہے، اگر دو سری مرتبہ وہ شخص آئینہ کے سامنے آئے گاتو دو سری مرتبہ بتادے گا۔ لیکن وہ آئینہ بتادے گا۔ لیکن وہ آئینہ بتادے گا۔ لیکن وہ آئینہ تمہارے چیچے نہیں بڑے گا کہ اپنایہ عیب ضرور دور کرو۔ اگر وہ شخص اپنا وہ عیب دور نہ کرے تو وہ آئینہ روٹھ کر اور تھک بار کر الگ ہوکر نہیں بیٹھ جائے گا کہ تم اپنایہ عیب دور نہیں آئے گا وہ آئینہ ضرور بتائے گا کہ یہ مرتبہ بھی اس آئینہ کے سامنے آئے گا وہ آئینہ ضرور بتائے گا کہ یہ عیب اب بھی مرجبہ بھی اس آئینہ کے سامنے آئے گا وہ آئینہ ضرور بتائے گا کہ یہ عیب اب بھی موجود ہے۔ وہ بتائے سے باز نہیں آئے گا اور بد دل بھی نہیں ہوگا۔ اور داروغہ بن موجود ہے۔ وہ بتائے سے باز نہیں آئے گا اور بد دل بھی نہیں ہوگا۔ اور داروغہ بن کریہ نہیں کرے گا اس وقت تک سے تعیب اب سے تعلقات نہیں رکھوں گا۔

# انبياء عليهم السلام كاطرز عمل

یمی انبیاء علیهم السلام کا طریقہ ہے کہ دو بد دل ہو کر اور ہار کر نہیں بیٹہ جات۔ بلکہ جب بھی موقع ملآ ہے اپنی بات کے جاتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو داروغہ نہیں مجھتے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

#### الست عليهم بمصيطر (سورة الغائية: ٢٢٠)

لیعنی آپ کو داروغہ بناکر نہیں جمیجا گیا۔ بلکہ آپ کا کام صرف بہنچاریتا ہے۔ بس جو غلطی کرے اس کو ہتادہ اور اس کو مشتبہ کردو۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ عمل کرے۔ اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو دوبارہ ہتادہ۔ تیسری مرتبہ ہتادہ۔ لیکن مایوس ہوکر اور ناراض ہوکر نہ بیٹے جاؤ کہ یہ شخص مانتا ہی نہیں، اب اس کو کیا ہتا ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چو نکہ اُمّت پر بہت زیادہ مہریان تھے، اس لئے جب کفار اور مشرکین آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ کو شدید صدمہ ہوتا تھا، اس پر گفار اور مشرکین آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ کو شدید صدمہ ہوتا تھا، اس پر قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی:

#### ﴿ لَعَلَّكُ بِاحْعَ نَفْسَكُ الآيكونواموَّ مَنِينَ ﴾ (الشراء:٣)

کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس صدمہ کی وجہ سے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ کا یہ فریضہ نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف بات کو پہنچادیا ہے۔ ماننے یانہ ماننے کی ذتمہ داری آپ پر نہیں۔

## یہ کام کس کے لئے کیاتھا؟

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محر شغیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے
کہ دعوت و تبلیغ کرنے والے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنظر کرنے والے کا کام
یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے۔ لوگوں کے نہ مانے کی وجہ سے چھوڑ کر نہ بیٹھ
جائے۔ مایوس ہوکر، یا ناراض ہوکر یا غُمنہ ہوکر نہ بیٹھ جائے کہ میں نے تو بہت
مجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، لہذا اب میں نہیں کہوں گا، الیا نہ
کرے۔ ملکہ یہ سوسے کہ میں نے یہ کام کس کے لئے کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے
کے لئے کیا تھا۔ آئدہ بھی جتنی مرتبہ کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کے کوں
گا۔ اور ہر مرتبہ جھے کہنے کا اجرو ثواب مل جائے گا۔ اس لئے میرا تو مقصد حاصل

ہے۔ اب دو سرا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، اس سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دو سرا مان رہا ہے یا اور س نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالی کا معالمہ ہے کہ اللہ تعالی س کو ہدایت دیتے ہیں اور س کو ہدایت نہیں دیتے۔

#### ماحول كى درستى كابهترين طريقته

حقیقت یہ ہے کہ ایک مؤمن اظامی کے ساتھ بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ! میرا فلال بھائی اس گناہ کے اندر جملا ہے، اس کو ہدایت عطا فرما، اور اس کو سیدھے رائے پر لگادے۔ جب یہ دو کام کرتا ہے تو عموا اللہ تعالی ایسے موقع پر ہدایت عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کرتے رہیں تو یہ وہ کام ہے کہ اس کی برکت سے سارا ماحول خود بخود سدھر سکتا ہے۔ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خود کار یعنی آٹو جنگ نظام ہے کہ اگر ایک مؤمن دو سرے مؤمن کو ان شرائط اور آواب کے ساتھ اس کی خطیوں پر ٹوکٹا رہے تو اس کے ذراید اللہ تعالی اصلاح فرما دیتے ہیں۔

#### خلاهه

بہرمال، اس مدیث میں یہ جو فرمایا کہ ایک مؤمن دو مرے مؤمن کا آئید ہے۔ اس سے یہ سبق طاکہ مؤمن کا کام بار بار بتاریتا ہے۔ اور نہ مانے کی صورت میں صدمہ اور غم کرنا یا بار مان کر بیٹے جانا مؤمن کا کام نہیں۔ اور حقیقت یہ ب کہ جب ایک مؤمن اظام کے ساتھ بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کا کہنا رنگ لاتا ہے، لہذا تم آئینہ بن کر کام کرو۔ اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرو۔ اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرے اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرے اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرے اور تبین تمہاری کوئی غلطی بتائے تو تم رنجیدہ اور ناراض مت بونا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ آئین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للله دب العالمين

۳۰۸

موضوع خطاب: دوسلسل كتاب الله رجال الله

مقام خطاب:

و فتت خطاب:

اصلاحی خطبات : جلد تبر مینتم

صفحات : ۱۲۳



صفرت موانا چر تن مثانی صاحب دظلیم نے ترزی شریف کے درس کے افتتاح
کے موقع پر دورہ جدیث کے طلب کے سائے ایک افتتاجی تقر فرائی، جس میں علم
حدیث کی فضیلت اور ایمیت کے بیان کے ساتھ اس بات کو تفسیل اور وضاحت کے
ساتھ بیان فرایا کہ کوئی علم کوئی فن استاد کے بغیر حاصل نہیں ہوسکا، چاہے وہ ونیا کا
معمولی فن کیوں شہور مرف کتابی پڑھ کر اور مطاعد کر کے اس فن جس کمال اور
مہارت حاصل نہین ہوسکتی۔ صرف مطاعد کے ذور پر نہ کوئی فیض متند عالم دین
مہارت حاصل نہین ہوسکتی۔ صرف مطاعد کے ذور پر نہ کوئی فیض متند عالم دین
بن سکتا ہے۔ نہ ڈواکٹرین سکتا ہے اور نہ انجیشرین سکتا ہے۔ دورہ حدیث کے طالب
علم محد طیب اس کے نے یہ تقریر ریکارڈ کے ذریعہ تھم برد کی جو قار کین کی خدمت بیں
علی ہے۔ یہ تقریر ریکارڈ کے ذریعہ تھم برد کی جو قار کین کی خدمت بیں

و کی اللہ میمن

# لِسَمِ اللَّابِ الرَّظَانِ الرَّطَانِ

# دوسلسلے

# كتاب الله \_\_رجال الله

الحمدلله رب العلمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله اصحابه اجمعين، اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفر من الله علي المُؤمِنِيْنَ إِذْبَعَتَ فِيهِمْ وَسُولاً مِنْ الْفُسِهِمْ وَلُعَلِمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة ﴾ يَتْلُو عَلِيْهِمْ آياتِه وَيُوَكِيْهِمْ وَيُعَلِمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة ﴾ (ال عمران: ١١٣)

#### دوسلسل

اور دو سرا سنته رجل الله كا جارى قربايا، رجل الله عد مراد انبياء عليم السلام كا سلسله بيع محك تأكد وه كبب كى المسلد ب، يد رجل الله كتب الله ك ساته ماته بيع محك تأكد وه كبب كى تشريح كرين، اور اس كى عملى تربيت وي اور كتب ك معانى اور مفاجم كو البيخ قول

فعل سے سمجمائی، اس سلیا کے لئے معزات انبیاء علیم السلام بھی جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

> ﴿ وَالْوَلْنَا الَيْكَ الذِّكُرُ لِتُنكِينَ لِلنَّامِن مَا ثُرِّلَ إِلَيْهِمْ لعِلهم يتذكرون ﴾ (الخل: ٣٣)

> "ہم نے یہ ذکر اس لئے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کمول کربیان کردیں جو کچھ کہ نازل کیا جاتا ہے"۔

رجال الله اس لئے بیمج جاتے ہیں تاکہ کتاب کی تشریح کریں، تغیر کریں، اور لوگوں کی تربیت کریں۔ ای کے بارے میں فرمایا ہے۔

> ﴿لَقَدُ مُنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْبَعَتَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِنْ اَنْفُسِهِمْ يُتُلُوْ عَذَبْهِمِ اياة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾

سمى بهى تغيرك دنيا من آن كابنيادى متعد تعليم كلب بوتا ب اس لئے كه معلم كى راہمائى اور مفسل تغيرك بغير بم اس كتاب سے قائدہ اثعان كى الميت بيس ركھتے۔

امتاذ کے بغیر صرف مطاحہ کانی نہیں۔ اور یہ صرف اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی فاص نہیں، ونیا کے بر علم و فن کا یکی صل ہے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہ کہ جی صرف کتاب پڑھ کر مطاحہ کر کے کمی فن کا ماہر بن جاؤں، وہ نہیں بن سکا جب تک صرف کتاب پڑھ کر مطاحہ کر کے کمی فن کا ماہر بن جاؤں، وہ نہیں بن سکا جب تک استادے اس علم و کن کا ماہر نہیں بن سکا۔ فن کو حاصل نہ کرے اس وقت تک اس علم و فن کا ماہر نہیں بن سکا۔

#### قبرستان آباد کرے گا

علم طب (میڈیکل سائنس) ایک ایساعلم ہے اس کی کتابیں چھی ہوئی ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں۔ اردو، عربی، فاری، انگریزی لین کوئی شخص بے چاہے کہ تمر بیٹے طب کی گاب پڑھوں اور میں اس کا معامد کر کے طبیب اور ڈاکٹرین جاؤں،
اگر وہ بالقراض برا ذہین ہے، بہت مجھد ار ہے۔ قوت مطالعہ بہت مغبوط ہے، قابلیت
بہت اعلیٰ ہے اور اس نے مطاعبہ شروع کردیا اور ان کابوں کو سبحہ بھی گیا اور سیحنے
کے بعد لوگوں کا علاج شروع کردیا، وہ کیا کرے گا؟ وہ قبرستان آباد کرے گا۔ اس
واسطے کہ باوجود کے۔ اس نے کاب سبحہ بھی لی، لیکن کی استاد ہے معلم اور مہلی
د اس کی تربیت حاصل نہ کی تو وہ طبیب نہیں سبخ گا، نہ پوری دنیا میں کوئی
عکومت ایسے شخص کو یہ اجازت دے گی کہ وہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیل، اس
لئے کہ اس نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو طبیب کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے
انسان کی فطرت اللہ تبارک و تعالی نے یہ رکھی ہے کہ جب تک اس کو کوئی تربیت انسان کی فطرت اللہ تبارک و تعالی نے یہ رکھی ہے کہ جب تک اس کو کوئی تربیت انسان کی فطرت اللہ تربیت نہ دے۔ کوئی تعلیم دینے والما تعلیم نہ دے۔ اس کو کوئی علم و فن اور کوئی بخراز خود طاصل نہیں ہوگا۔

#### انسان اور جانور میں فرق

الله تعالی نے جانوروں اور انسانوں میں تموڑا فرق رکھا ہے، وہ یہ م جانوروں کو معلم و مرنی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی انسان کو ضرورت ہے، مثلاً مجھل کا بچہ پانی شک ایرے ایرے نظل اور نگلتے ہی اس نے تیرنا شروع کروا، پائی شل اس کو تیراکی سکھانے کے لئے کمی معلم و مرنی کی ضرورت نہیں۔ خلفتاً اس کی فطرت الی بتادی کہ اس کو تیرنا سکھنے کے لئے کمی دو مرے کی تعلیم و تربیت کی طاحت نہیں۔

لیکن کوئی انسان میہ سوچ کر کہ چھلی کا بچہ بغیر کسی تعلیم و تربیت کے پانی میں تیر رہا ہے، مزے میں ہے میں بھی اپنے بنچے کو تیماکی سکھائے بغیرپانی میں پھینک دول تو وہ شخص احتی ہوگا کہ نہیں؟ ارے انسان کا بچہ کہاں اور چھلی کا بچہ کہاں، اس کے لئے اللہ تعالی نے تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں رکھی۔ لیکن تو انسان ہے، انسان کو تیراکی سیکھنے کے لئے کی معلم و مہا کی ضرورت ہے۔ یا مثلاً مرفی کا بچہ اعدا ے نظا اور نگلے ہی اس نے دانہ چکنا شروع کردیا، اس کو دانہ کھلانے کے لئے کمی معلم و مرفی کی حاجت نہیں، نیکن انسان کا جو بچہ آج پیدا ہو! وہ روئی نہیں کھائے گا۔ اس واسطے کہ اس کو روئی کھلانے کے لئے کسی معلم و مربی کی حاجت اور ضرورت ہے جب تک اس کو کوئی کھلانے والا کھانا شکھائے گا نہیں، اس کو ایک معلم نمونہ نہیں آئے گلہ انسان کی معلم نہیں آئے گلہ انسان کی فطرت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ وہ بغیر معلم و مربی کے ونیا کا کوئی علم و فن اور ہنر نیس سیکھ سکل۔

#### كتاب يره كرالمارى بنايخ

یوسی کا کام ہے۔ کتاب کے ا۔ رسب کچھ لکھا ہے کہ کس طرح میز بنتی ہے،
کس طرح کری بنتی ہے، اور کیا کیا آلات اس میں استعال ہوتے ہیں۔ کتاب سائے
رکھو اور الماری بناؤ، کیا اس کے طریقوں کو دیکھ دیکھ کر الماری بن جائے گی؟ ہرگز
نہیں، لیکن کتاب پکھ نہ پڑھو، البتہ ایک بڑھتی کی صحبت اٹھاو، اور اس کے پاس دو
چار ماہ بیٹے جاؤ، اس کو دیکھو کہ دہ کیے بناتا ہے، و آلات کس طرح استعال کرتا ہے تو
آسانی سے الماری بنانی آجائے گی۔

# كتاب سے بریانی نہیں بنتی

اور میں کہا کرتا ہوں کہ کھانا پانے کی تنامیں جھی ہوئی ہیں۔ کھانا کیے پکاہ، پاؤ کیے پکتا ہے، برانی کیے پکتی ہے، قورمہ کیے پکتا ہے، کباب کیے پلتے ہیں، سب ترتب فلعی ہوتی ہے کہ اس کو اتنا چیو، اس طرح اس کو بناؤ، اس میں اتنا نمک اور اتن مرج اتنا پانی اور اتن فلال چیز ڈال دو، سب اجزاء و عناصر اس کتاب میں لکھے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص جس نے بھی پکایا نہیں، وہ کتاب سائے رک لے جو طرفیت اس میں لکھا ہے اس کے مطابق ہمانی بنائے۔ اس کو دیکہ دیکہ کرائے چادل کے لئے اتا پائی ڈال دیا اٹن آگ لگادی اور بنانے لگ جائے، کیا بریانی بن جائے گی؟ خدا جانے کیا لمنوبہ تیار ہوگا، کوس؟ اس واسطے کہ کتاب سے بریانی نہیں بنتی، جب تک کہ کسی باور چی نے اس کو سکھلیا نہ ہو۔

# انسان كوعملي نمونه كي ضرورت

بہرمال اید انسان کی فطرت ہے کہ محض کلب سے کوئی شخص کوئی علم و ہنر حاصل نہیں کرسکا جب نک کہ معلم و مربی کی تربیت نہ پائی ہو۔ اس کی محبت حاصل نہ کی ہو۔ ساری دنیا کے علوم و فنون جی بی سنت جاری ہے، جس طرح علوم و فنون جی بی سنت جاری ہے، جس طرح علوم و فنون جی سنت جات کہ جی تنہا کلب پڑھ کر اس سے دین سکے لول، یاو رکھو زندگی بحر نہیں حاصل کرسکا۔ جب تک کہ کی معلم و مربی سے تربیت حاصل نہ کی ہو، اس کی محبت نہ پائی ہو۔ اس کا عملی نمونہ دیکھا ہو، اس کی محبت نہ پائی ہو۔ اس کا عملی نمونہ دیکھا ہو، اس وقت تک علم دین حاصل نہیں ہوگا۔

# تنهاكتاب نهيس بطيجي كفي

یک راذ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی نے عمبا کتاب مجھی نہیں جیجی۔ ایک مثالیں موجود ہیں کہ انبیاء علیم السلام آئے اور کوئی نئی کتب نہیں آئی، لیکن ایک ایک بھی مثل نہیں کہ کتاب آئی ہو، اور ساتھ کوئی نمی نہ آیا ہو، کیوں؟

اس لئے کہ اگر عہا کتب دی جاتی تو انسان کے اندر اتن قابلیت نہیں تھی کہ اس کئے کہ اُر عہا کتب نہیں تھی کہ اس کتب کہا کتب ہمیجنا کہ کہا کتب ہمیجنا کو کہا مشکل نہیں تھا۔ دو سری طرف مشرکین کا مطابہ بھی تھا کہ:

﴿لولانزل علينه القرآن جملة واحدة ﴾

(الترقان:۳۲)

کہ امارے اور ایک مرجبہ قرآن کون نازل نہیں کیا گیا۔ کیا اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل کام تھا کہ مرجبہ قرآن کوئی مشکل کام تھا کہ منح کو جب بیدار ہوں تو ہرائے۔ آدی کے مرجانے ایک شاندار جلد میں مجلد قرآن کریم کا لنفہ رکھا ہوا ہو۔ اور آسان سے آواز آجائے کہ بیا کتاب کہ اللہ تعالی کے لئے مشکل تھا؟ مشکل نہیں تھا لیکن ہے، اس پر عمل کو، کیا ہے کام اللہ تعالی کے لئے مشکل تھا؟ مشکل نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے ہے کام نہیں کیا، کاب عمانی بھیجی، مطم بھی ساتھ بھیجا، تربیت دینے والا بھی بھیجا۔ کیوں ا

# كتاب يرهنے كے لئے دو نوروں كى ضرورت

اس لئے کہ کتاب اس وقت تک مجھ جی نہیں آئے گی جب تک کے پیلیری تعلیمات کا نور ساتھ نہیں ہوگا۔ کتب تو موجود ہے، بری فصیح و بلیغ بھی ہے لیکن شار مرے بین اندھیرے جی بیشا ہوں میرے پاس موشنی نہیں ہے۔ کیا جی اس کتب سے فائدہ افعا سکتا ہوں؟ نہیں! جب تک میرے پاس دو نور نہ ہوں۔ ایک تو میرے پاس آگھ کا نور ہوتا چاہے، اور دو مرا باہر سورج یا بحل کی روشنی کا نور ہوتا چاہے؟ اگر ان شی سے ایک نور ہوتا چاہے؟ اگر ان شی سے ایک نور بھی مفتود ہو تو کتب سے قائدہ نہیں افعاسک، مثلاً باہر سورج کی روشنی ہے۔ سورج نکا ہوا ہے اور آگھ جی نور نیس ہے توکیا جی کتب پڑھ سکوں موجی

یا مثلاً آگھ میں نور ہے باہر نور نہیں ہے۔ نہ سورج کی روشی، نہ چراغ کی نہ کیل کی روشن کیا میں کتب پڑھ سکول گا؟ نہیں اس لئے کہ کتب کو پڑھنے کے لئے دو نوروں کی ضرورت ہے ایک اپنے اندر کا فور اور ایک باہر سورج یا بحل کا نور، ایک داملی نور اور ایک باہر سورج یا بحل کا نور، ایک داملی نور اور ایک باہر سورج یا بحل کا نور، اختفادہ موضع ناری خارجی لور، دونوں نور جب ہوں کے جب کتاب سے استفادہ موضع ناکہ اس لئے اللہ تعالی نے دو سلط جاری فرائے ایک کتاب اللہ کا اور دومرا رجال اللہ کا۔

# تسنبنا كثاب الله كانعره

یس ے ماری مرامیل پدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک فرقہ ہے اس نے کہا:

یہ برا دکش فرو لگا کہ ہمیں تو اللہ تعالی کی کتب کائی ہے۔ ظاہرے کہ دیکھنے ہیں قر بری اللہ علی ہے۔ اللہ کی کتب فری بات معلوم ہوئی ہے۔ اللہ کی کتاب فرنباناً لِنگلِ مَنی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ لیکن اس نعرو لگانے والوں سے پوچمو کہ فن طب کی کتب کر میں موجود ہے، جس میں طب کے مضمون ہیں لیکن اس کے پاس استاد کی تعلیم کا نور نہ ہوگا تو یہ کتاب ہے کار ہوگی۔ اس طرح صرف کتاب اللہ کو لے کر یہ کہنا کہ ہمیں پیفیر کی تعلیمات کی حاجت نہیں۔ معاذ اللہ یہ اندھا ہن اور محرای کتاب اللہ کے۔

بہر مال ایک گروہ تو وہ ہے جو گلب کو چٹ گیا اور رجال اللہ لین انبیاء علیہ البلام کو چھوڈ دیا۔ اور گرائ کی غار جی گرا، حقیقت جی رجال اللہ کو چھوڈ نے ہے گلب کو چھوڈ دیا، کیو تکہ خود گلب کہہ رہا ہے کہ ہمارے رجال کو دیکھو ہم نے ان کو مطلم بنا کر بھیجا۔ ہم نے ان کو نی بنا کر بھیجا بھی جفتی ہیہ کہتا ہے کہ جی گلب کو بلاتا ہوں اور رجال کو چھوڈ تا ہوں وہ حقیقت جی گلب تی کو نہیں پاڑتا۔ طب کی گلاتا ہوں اور رجال کو چھوڈ تا ہوں وہ حقیقت جی گلب تی کو نہیں پاڑتا۔ طب کی گلاتا ہوں اور رجال کو چھوڈ تا ہوں وہ حقیقت جی گلب تی کو نہیں پاڑتا۔ طب کی گلاتا ہوں اور اس کی دوا تھی مت کمانا اب اگر اس گلب کو پڑھ کر وہ بات تو بھول کے اور ساری گاجی پڑھیں بڑھیں بڑھیں بڑھیں بڑھیں شرح کر وہ بات تو بھول کے اور ساری گاجی پڑھیں بڑھیں ہی ہر مرض اور اس کی دوا لکھی ہے اور اپنی مرضی سے اپنا علمان شروع کردیا۔ بھی کی بیان کی دوا کھی ہے اور اپنی مرضی سے اپنا علمان شروع کردیا۔ بھی کی ایک کی کل کے بجائے آج تی مرے گا، ایبا تی محالمہ ہے ان لوگوں کا جو حسبنا گئب اللہ کا نحو لگا کر رجال اللہ سے لوگوں کو برگشتہ کرتے ہیں۔

### صرف رجال بھی کافی نہیں

دو سرے مراہ لوگ وہ ہیں کہ رجال اللہ میں ایسے مم ہوئے کہ کتب کو پی پشت ڈال دیا اور یہ کہنے گئے کہ جمیں قر رجال کائی ہیں۔ ہم نہیں جائے کتب اللہ کیا ہوتی ہے اور بس جو رجال اپنے مطلب کے سجھ میں آئے، ان کو اپنا مقدّا بتالیا، ان کی پرسٹش شروع کردی۔ یہ نہ ویکھا کہ کتاب نے کیا کہا تھا صرف رجال اللہ کو چاڑ کر جیٹھ گئے۔ کتاب اللہ کو چھو ڈ دیا۔ یہ دو سمری محمرای میں داخل ہیں۔

#### مسلك معتدل

مسلک اعتدال یہ ہے کہ کتاب اللہ کو بھی پکڑو اور رجال اللہ کو بھی پکڑو، کتاب اللہ کو بھی پکڑو، کتاب اللہ کو رجال اللہ کی تعلیم و تربیت کی روشنی جس پڑھو تو ہدایت کا راستہ پالو گ، دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے بارے جس حضور صلی اللہ طیہ وسلم نے اس مدیث جس اشارہ فرمایا ہے کہ:

#### ﴿مااناعليهواصحابى﴾

"ما انا علیه" سے مراد کتاب اور "اصحابی" سے مراد رجل لین بید کتاب جس پر بی ہوں اس کو پکڑلیتا اور میرے اصحاب کو پکڑلیتا۔ جو شخص دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کرچلے گا تب ہدات پائے گا۔ یہ بات اچی طرح زبن نشین بوجائے تو آج س فنی، نظریاتی اور عملی گراہیوں کا سدباب ہوجائے۔ جتنے لوگ کتابوں کا مطاحہ کر کرکے دینی راہنما بن گئے۔ کتابوں کا مطاحہ کرلیا تو کہہ ریا کہ ہم بھی الم ابوضیفہ رحمت اللہ جی اور نعرولگاریا کہ:

#### ﴿ همرجال وتحن رجال ﴾

ہم بھی انسان اور وہ بھی انسان، اور جس بھی وی کام کروں گاجو وہ کررہے تھے،

انہوں نے جس طرح قرآن وحدیث سے اجتماد کرکے مسائل بتائے میں بھی بناؤں گا تو حقیقت میں یہ شخص گراہ ہے، اور اس کی مثال تو الی ہے جیسے ایک طفل کتب کمڑا ہو اور ڈاکٹروں کے بارے میں کہے کہ جسم دجال و نسحن دجال کر یہ ڈاکٹر ہماری طرح کا انسان ہے وہ اگر آپریشن کرتا ہے میں بھی کروں گا۔ وہ اگر لوگوں کو کافیا ہے تو میں بھی کاٹوں گا۔ ارے احمق وہ تو کافیا ہے صحت عاصل کرنے کے لئے۔ طریقہ سے کافیا ہے، تو کائے گا تو ذرئے کرے گا، لیکن نعرویہ بھی لگارہا ہے منسم لئے۔ طریقہ سے کافیا ہے، تو کائے گا تو ذرئے کرے گا، لیکن نعرویہ بھی لگارہا ہے منسم دجال و نسحن دجال تو رجال اللہ کو چھوڑ کر جو نعرے آج کل گلتے میں مطاحد کے بل پر اور استاد سے پڑھے اور بھے بغیردین کو حاصل کرنے کا دھوی بھی کرتے ہیں وہ ورحقیقت تیسری گرائو، میں ہیں۔

ا كر بالقرض ايها اأدى جو ذهين ب اس نے طب كى كتاب كا مطالعه كيا، اس ميں الما كه فلال مرض كاعلاج يه موتا ب فلال مرض كايه علاج ب اور اس ك بعد اس نے اپنا مطب کھول لیا، اور وس آومیوں کا علان کیا، ان کو فائدہ ہوگیا۔ اب لوگ کہنے گگے کہ اس کے علاج میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو بڑا زیروست ڈاکٹر ہے۔ لوگ اس کے بیمے لگ مے، لیکن لوگوں کو بید معلوم نیس کہ دس آدمیوں کو اگر فائده بواتووه فائده ايك طرف، اگر ايك جان جلى مئى تووه نقصان ايك طرف. . كل كو وہ انازی بن میں کوئی ایسا کام کرے گا جو اس کی جان لے بیٹے گا بندا صرف یہ دیکہ كركه وس آدميوں كو فائدہ بہنچا۔ كى اتاثرى كى غير ماہر كى غير تربيت يافتہ شخص كے يچے لك جانا عمل مندى نيس ب، كون؟ اس لئے كہ بروتت خطرو ب ك كب كزيو كرجائ اور كمى انسان كى جان لے بيٹے۔ بدے نوو كلتے بين كه صاحب فلال کی کتب پڑھ کر لوگ بوے دین پر آگئے، پہلے بے دین تھے، اب دین دار ہو گئے، نماز نہیں بڑھتے تھے اب نماز بڑھتے ہیں۔ اللہ سے عاقل تھے اللہ کے قریب آ گئے، وہ قر آدی اچما ہے، یہ مولای لوگ بلادچہ کتے ہیں کہ اس کے چیچے مت باو اس كى ككب مت يرحو ارے بعل ا بم ف ديكما كيس يرمين بهت فاكره ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کی مثال دی ہے جو میں نے دی ہے کہ ایک آدی فیر تربیت یافتہ طب کی کابوں کا مطاعہ کرکے آئے، آٹھ دس آدمیوں کا علاج کرلیا،
ان کو فائدہ ہوگیاتو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹرین گیااور اس کے بتیجہ میں لوگوں کو کہہ دیا کہ تم اس سے علاج کردایا کو۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ کسی وقت گزیرہ کر کے گا اور تمہاری جان لے کے گا۔ اس طرح یہ شخص بھی جو صرف کتابیں پڑھ کر لوگوں کو دین سکھارہا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہورہا ہے۔ اس کے فائدے سے دھوکہ میں نہ آتا چاہے۔ اس کے فائدے سے دھوکہ میں نہ آتا چاہے۔ اس لئے کسی بھی وقت کوئی بات الی کرے گا جس سے کہ تمہارا دین نزاب ہوجائے گا۔

## صحابہ کرام اللہ نے بدوین کس طرح سیکھا؟

اس دین کی اللہ فرص بے بنائی ہے کہ بید سینہ بہ سینہ آگے منقل ہوتا ہے۔
یہ آ کھ سے کتاب کو پڑھ لینے سے نہیں آتا، پڑھانے والے کے سینہ سے پڑھنے
والے کے سینہ میں منقل ہوتا ہے۔ کیا حفرات صحابہ کرام رضی اللہ عہمانے کوئی
کتاب پڑھی؟ کوئی ڈگری ئی؟ کوئی سند حاصل کی؟ کچھ نہیں کیا، بلکہ صفہ میں جاکر
پڑھے، نہ کوئی نصاب ہ، نہ کوئی محند ہے۔

وہاں کیا کرتے تے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال دیکھا کرتے تھے
کہ آب کیا کررہ ہیں، کیا فرمارہ ہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر تعنیمات نبوی کا نور ان
کے دلوں میں آگیا، پر اس طرح تابعین پرتع تابعین سے لے کر آج تک علم دین
سکھنے کا پی سلسلہ چلا آرہا ہے اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں۔

#### ﴿قَالَ حَدَثْنَا فَلَانَ خَدَثْنَا فَلَانَ ﴾

یہ سب سند ہے یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جس سے جارا رشتہ ایمان جاکر سیدھا ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جز جاتا ہے۔

#### واسطه کے ذریعہ عطا فرماتے ہیں

ایک کتاب ہے۔ اب اس کتاب کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ای کا خود مطالعه كريس اور جو كوئي لفظ سجه من نه آئ تو لغت من ديكي لين- اور ووسرا طریقہ یہ ہے کہ وہی کتاب استاد کے سامنے میند کر پڑھیں دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہو گا۔ حالا نک مطالعہ کے دوران جو بات سمجھ میں آئی تھی استاد صاحب نے بھی وئی بتالی ہو، کوئی فرق نہ ہو پھر بھی جو استاد صاحب سے سنی ہوئی بات ہوگی اس میں جو نور ہوگا اس میں جو برکت ہوگی اس میں اللہ تیارک و تعالی کے علم کی تجلیات موں گی، وہ مجمی مطالعہ سے حاصل نہیں ہوں گی۔ وجہ سے ب کہ استاد کوئی چر نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دینے والا اللہ تعالی ہے۔ لیکن اس کی سنت بیہ ہے کہ وہ جب دیتا ہے تو واسطہ ہے دیتا ہے۔ حتی کہ انبیاء علیم السلام کو بھی واسطہ ے دیتا ہے۔ کیا اللہ قادر نہیں تھا کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ير وحي نازل فرما دية - محر آب الله تعالى في اليها نهيس كيا، بلكه جرئيل امين كو واسطه بنايا-جب حفرت موی علیه السلام سے بات چیت کی تب بھی ایک درخت کو واسط بنادیا۔ یعنی شجرہ طور کو، اس میں کیا مصلحت اور کیا حکمت؟ وہ جانے اس کی حکمتیں جانے، لیکن اس کی سنت سے ب کہ جب وینا ہوتا ہے تو کسی واسطہ سے ریتا ہے، چاہے سے واسطہ ہے جان ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ بیہ درخت، اپنی تجلی فرمانی جای تو براہ راست نبیس فرمائی بلکہ کوہ طور پر تجلی فرمائی۔ اس کو واسط بنادیا حال تکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ای طرح احتاد کی کوئی حقیقت نہیں محراس کو واسطہ بنادیا۔ بیہ اس کی سنت ہے۔ دینے کا طریقہ بتادیا کہ اگر لیا ہے تو اس طرح لو، مثلاً یہ کھڑی دیکھتے! اس ے سورج کی دھوپ اور روشن آرہی ہے کیا یہ کھڑکی روشنی کو پیدا کررہی ہے کہ كمركى روشنى كى علت بن منى جو؟ نبين! روشنى تو در حقيقت بابرے أربى ب ليكن یہ کھڑکی واسط بن من من ہے۔ ای طرح یہ استاذ واسطہ ہے اگرچہ اس کی ذات کاعلم کی

44.

روشنی میں وظن نہیں، لیکن ہمیں روشنی بینی میں اس کی ورد ملتی ہے۔ اس وجد سے استاد کی قدر و منزلت کا رواج ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے ہارے لئے واسط بنایا ہے۔

بہرطان! میں جو کہہ رہا ہوں اگر چہ کتاب اللہ فمبرایک ہے اور دریث فمبردو پر ہے۔ لیکن اہارے لئے عملی نقط نظرے ترجب یہ ہے کہ حدیث سے پہلے گزریں گے، تب کتاب اللہ کک بنجیں گے، کونکہ اس کے بغیر ہم کتاب اللہ کو نہیں سمجھ کئے۔ اس لئے علم حدیث جس کا ہم آج آغاز کررہ ہیں جو ہمارے تمام علوم مقصورہ کا مادہ ہے۔ اللہ تعالی جمیں اظام کے ساتھ پڑھن، پڑھانے اور پورے آداب کے ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمن)

